العلاقة تفعيم الحين

# لَا النَّر اللَّالسِّر مُحررَّسُولُ النَّر مُحررَّسُولُ النَّدُ النَّبِرُ النَّدُ النَّبِرُ النَّبْرُ النَّبْر الله إن الله الله النَّالِي الله النَّالِي الله النَّالِي الله النَّالِي اللَّهِ النَّالِي اللَّهِ النَّالِي ا

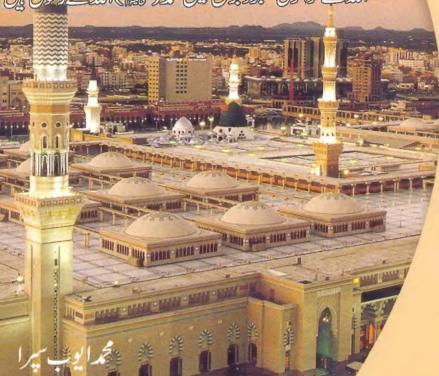



# لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مِحْدِرَتُ سُولُ اللَّهُ الله كے سواكوئي معبود برحق نہيں محمد ( تا الله كے رسول ہيں

محمدالوب سيرا نظر ثانی محدا قبال عبدالعزيز



شارع القاسميه الشارجه فون: 06 574 6063 أيكس: 4243 606

#### اشاعت کے جملہ حقوق تجق مؤلف محفوظ ہیں

لااله الاالله محمد رسول الله نام كتاب:

محدا يوب ميرا بن محمد يونس كيلاني مؤلف:

> مراجعه وصحح: محدا قبال عبدالعزيز

ثجم المجيد محمدا دريس كميوزنك:

حا فظ حسن الوب زيرا بتمام:

اوّل (ايرل 2005ء) اشاعت:

الر ماض سعودي عرب مقام اشاعت:

٤ مكتبة دار السلام

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

كيلاني ، محمد ايوب

لا اله الا الله محمد رسول الله (اردو) / محمد ايوب كيلاني - الرياض ٢٤٢٦

۸۰ ص ، ۲۱ سم

ردمك: ۲-۲۸-۲۷۳۷ و دمك

ا - الشهادة (اركان الإسلام) ا. العنوان

ديوي . ۲ ۲ ۱ ۲۲ ۲ ۲ ۱

رقم الإيداع: ٥٠٢/٢٠٥ ردمك: ۲-۸۲-۲۳۷-، ۹۹۲

#### و سطری بیوٹرز

شارع القاسمية الشارجير فون: 06 574 6063 فيس: 4243 مومال: 050 5271301

شارع امیرعبدالله بن جلوی (سابقه الضیاب سریث) ص-ب22743 الرياض 11416 سعودي عرب فون:4033962 قيس:4021659

#### جسم الله الوحفي الوهيد شروع الله كنام سے جوبہت مهربان نهايت رحم كرنے والا ہے۔

سيدناعبدالله بن عمرض الله عنهما سے روايت بے كدرسول الله عَلَيْ ارشاد فرمايا:

((بُني الإسْكَلَامُ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِللهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُواةِ وَ إِيْنَاءِ الزَّكَاةِ وَ حَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ))

(اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُواةِ وَ إِيْنَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ))

(اسلام كى بنياد پانچ چيزوں پر ہے۔ 1. اس بات كى گوائى دينا كدالله كسواكوئى معبود برحق نہيں اور بے شك محد (مَنَا فَيْمُ كرنا ور 5. زكوة اوا برائے دروزے ركھنا۔ ورخی وسلم)

رفا ـ 4. بیت الله كا ج كرنا اور 5. رمضان كے روزے ركھنا۔ ورخیارى وسلم)



| <ul> <li>2. كامة المؤلف</li> <li>1. إلي إلله الله كم عالى</li> <li>1. إلي إلله وإله الله كم عالى</li> <li>1. إلى إلله وإله الله كم عالى</li> <li>1. إلى إلى المؤلف</li> <li>1. إلى المؤلف</li> <li>1. إلى المؤلف</li> <li>2. قرآ أن وحديث كا لمؤلف</li> <li>3. كام طيب كا لمؤلف</li> <li>4. إلى المؤلف</li> <li>5. خاص دل كام طيب كا افرارك والاجت مي جائف</li> <li>6. المؤلف</li> <li>7. خاص دل كام طيب كا افرارك والاجت مي جائف</li> <li>7. خاص دل كام طيب بإدهال المؤلف</li> <li>7. خاص دل كام طيب بإدهال اجت مي داخل بوق</li> <li>7. خاص دل كام طيب بإدهال اجت مي داخل بوق</li> <li>7. خاص دل كام طيب بإدهال اجت مي داخل بوق</li> <li>7. خاص مي كام طيب كا افرارك إلى حاوى المؤلف</li> <li>8. كار إلى الله إلى الله حي حالى طيف كار واحت المؤلف</li> <li>7. وحيد كا اقيام اور اس كي بنيادى تقاض</li> <li>8. وحيد المؤلف</li> <li>9. كام المؤلف</li> <li>10. وحيد كار اور اس كي بنيادى تقاض</li> <li>11. وحيد المؤلف</li> <li>12. وحيد المؤلف</li> <li>13. وحيد المؤلف</li> <li>14. وقيد المؤلف</li> <li>15. وحيد المؤلف</li> <li>16. وحيد المؤلف</li> <li>17. وحيد المؤلف</li> <li>18. وخيد المؤلف</li> <li>19. الشرقال كي بعض صفات كا بيان ما رساس الله تعالى كا اختيار مي بهث بيا درية حيا الله وسية والله بيا والله والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤ</li></ul> | 07 | 1. كلمة الناشر                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| الله الله الله الله كرمواني الله الله كرمواني الله الله الله كرمواني الله الله الله كرمواني الله الله كرموني على المواني الله الله كرموني على الله الله كرموني الله الله الله كرموني الله الله الله كرموني الله كرموني الله الله كرموني الله الله كرموني الله الله كرموني كر          | 09 | 2. كامة المؤلف                                                           |
| 16       ♦ کلمی تو حید کائل اعراب         16       ♦ امام این القیم مرحمه الله کا قول         2. قرآن وحدیث کے محمولیہ کی گوائی       2. قرآن وحدیث کے محمولیہ کی گوائی         2. قرآن وحدیث کی دوخی میں لا ایک ایک ایک مقابلت       4. احادیث کی دوخی میں لا ایک ایک ایک ایک مقابلت         24       کلی طلبہ کا افرار کرنے والا بہت میں واخل ہوگا         24       کلی طلبہ کا افرار کرنے والا بہت میں واخل ہوگا         24       کلی طلبہ کا افرار کرنے والا بہت میں واخل ہوگا         25       کلی طلبہ کا افرار کرنے والا بہت میں واخل ہوگا         25       کام طلبہ پڑھ لیا گا المیانی ہوگا۔         27       کان کی کی مسلم کلم طلبہ کا افرار کرنے والا بہت میں واخل ہوگا         28       کی اقبام اور اس کے بنیا دی تقائے         29       کی اقبام اور اس کے بنیا دی تقائے         31       کی حیدر ہو ہیت         32       کو حید کی اقبام اور اس کے بنیا دی تقائے         34       کی بعض صفات کا بیان         35       کو اقبام اور اس کے بنیا دی تقائے         36       کی بعض صفات کا بیان         36       کی بادر میں بادر میں بادر میں بادر میں ہو ہے۔         37       کو اقبال دو نے والا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | باب: اوّل                                                                |
| 16       ♦ کلم تو حيد کاکل اعراب         16       ♦ امام اتن القيم رحمه الله کا قول         17       • امام اتن القيم رحمه الله کا قول         2. قرآن وحديث سي کلا إلئه إلا المسلم کو الفيات       3         21       • کلمه طبیع کا بدائر ترین مقام         22       • خاوص دل سي کلمه طبیع کا قرار کرنے والا جنت ميں جائے گا         24       • خاوص دل سي کلمه طبیع کا قرار عرش الله ہے قربت کا ذريعہ         25       • خقيده تو حيد پر مرم نے والا جنت ميں واخل ہوگا         25       • عقيده تو حيد پر مرم نے والا جنت ميں واخل ہوگا         27       • کلم طبیع کلم طبیع کا قرار کر سی برحاوی ہوگا         27       • کام کلم طبیع کا قرار کر لے تو اے تی کی کریا کی با کے گار کی ہوئے گار کی ہوئے گار ہوئے گار ہوئے گار ہوئے گار کی ہوئے گار کی ہوئے گار ہوئے ہوئے گار ہوئے ہوئے گار ہوئے ہوئے ہوئے گار ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 |                                                                          |
| <ul> <li>☆ امام ابن العيم رحمه الندكا قول</li> <li>2. قرآن وحديث سے كلم طيب كى گوانتى</li> <li>3. كلم طيب كا بلند ترين مقام</li> <li>4. احاديث كى روشى ميں لا إلّه المله كي نضيلت</li> <li>4. احاديث كى روشى ميں لا إلّه المركز في والا بخت ميں جائے گا</li> <li>خاوش دل سے كلم طيب كا اقرار كرنے والا بخت ميں جائے گا</li> <li>خاوش دل سے كلم طيب كا اقرار عرض اللي سے قريت كا ذريع ہے</li> <li>خاوش دل سے كلم طيب برخص ليا ، جنت ميں داخل ہو گا</li> <li>خاص نے كلم طيب برخص ليا ، جنت ميں داخل ہو گا</li> <li>خات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 | 🖈 کلمه تو هید کامحل اعراب                                                |
| <ul> <li>2. قرآن و حدیث ہے گلہ طیبہ کی گواہی</li> <li>2. کلہ طیبہ کا بلند ترین مقام</li> <li>3. کلہ طیبہ کا بلند ترین مقام</li> <li>4. احادیث کی روثن میں کلا اِلّلہ اِلّا اللّلہ کی فضیلت</li> <li>4. احادیث کی روثن میں کلا اِللّہ اِللّہ اللّہ کی فضیلت</li> <li>4. خلوص دل ہے کلہ طیبہ کا اقرار کرنے والا جنت میں جائے گا</li> <li>4. خلوص دل ہے کلہ طیبہ پڑھ لیا 'جنت میں داخل ہوگا</li> <li>5. خس نے کلہ طیبہ پڑھ لیا 'جنت میں داخل ہوگا</li> <li>6. اللہ اللّہ ہے 'جالا اللّہ ہے 'جالا کہ اللہ ہے کہ کا قرار کر لے تو اے تی کی کا مناصلہ ہے کہ کہ اللہ ہے کہ کہ اللہ ہے ہے کہ کہ کہ کہ کہ طیبہ کی دعوت دی جائے گا</li> <li>6. اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بیان</li> <li>7. توحید الوہیت</li> <li>8. توحید الوہیت</li> <li>8. توحید الوہیت</li> <li>9. اللہ تعالیٰ توسیاں اللہ تعالیٰ ترا ن ہا رہ سیا تھ ہے کہ اللہ تعالیٰ تر این ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ تر این ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نقصان اللہ تعالیٰ ہم آن ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نقصان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ادیے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور الا دیے والا ہے کہ والا ہوں دیے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور الا دیے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور الا دیے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور الا دیے والا ہے کیاں دو الا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور الا اللہ وہ اللہ ہوں الا اللہ وہ اللہ ہوں وہ اللہ ہوں دیے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور الا اللہ وہ اللہ ہوں وہ اللہ ہوں وہ اللہ ہوں وہ کیاں اللہ ہوں وہ کیاں دو اللہ ہوں وہ کیاں دو حال ہے کیاں دو میں وہ اللہ ہوں وہ کیاں وہ اللہ ہوں وہ کیاں وہ اللہ ہوں وہ کیاں وہ اللہ وہ وہ کیا وہ اللہ وہ وہ کیاں وہ وہ کیاں وہ کیاں وہ کیاں وہ کیاں وہ کیاں وہ وہ کیاں وہ کیاں وہ وہ کیاں و</li></ul> | 16 | 🖈 امام ابن القيم رحمه الله كا قول                                        |
| <ul> <li>21. کلمه طیب کا باند ترین مقام میلید است میلید کا باند ترین میلید است میلید کا باند ترین میلید است میلید کا افرار کرنے والا جنت میلی جائے گا ہے خلوص دل ہے کلمہ طیبہ کا افرار عرش اللی ہے قریت کا ذریعہ ہے خلوص دل ہے کلمہ طیبہ کا افرار عرش اللی ہے قریت کا ذریعہ ہے خلوص دل ہے کلمہ طیبہ پڑھ لیا 'جنت میلی داخل ہوگا ۔</li> <li>25. خاب اللہ اللہ اللہ ہی کا افرار کی سے میلی کا افرار کی جائے گی ہے کہ کا اور سے کی ہیلے کلمہ طیبہ کی دعوت دی جائے گی ۔</li> <li>27. خیر مسلم کلمہ طیبہ کا افرار کی لیوائے قبل کر نامنع ہے کہ کا اور ایس کے بنیاد کی تقاض حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کے اقوال ۔</li> <li>28. خیر مسلم کلمہ طیبہ کا افرار کی لیوائے قبل کر نامنع ہے ۔</li> <li>31. تو حید ربوبیت ۔</li> <li>32. تو حید الوہیت ۔</li> <li>34. تو حید الوہیت ۔</li> <li>35. تو حید الوہیت ۔</li> <li>36. اللہ تعالی کی بعض صفات کا بیان مارے ساتھ ہے ہے نفع اور نقصان اللہ تعالی کر آئن ہارے ساتھ ہے ہے نفع اور نقصان اللہ تعالی کے اختیار میں ہے ہے نفع اور نقصان اللہ تعالی کے اختیار میں ہے ہے اللہ تعالی اور اور ہے والا ہے ہے اللہ تعالی اور الا دیے والا ہے ہے اللہ تعالی اور الا دیے والا ہے ہے اللہ تعالی اور الا دو ہے والا ہے ہے اللہ تعالی اور الا دو ہے والا ہے ہے اللہ تعالی اور الا دو ہے والا ہے ہے اللہ تعالی اور الا دو ہے والا ہے ہے اللہ تعالی اور الا وہ دیے والا ہے ہے دور الا ہے دور الا ہے ہے دور الا ہے دور الا ہے ہے دور الا ہے دور الا ہے دور الا ہے دور اللہ دور ہوں کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا گیا کہ کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 | 2. قرآن وحدیث سے کلمہ طبیبہ کی گواہی                                     |
| <ul> <li>24. احادیث کی روش میں کا إلّٰ الله الله کی فضیات</li> <li>24. خلوص دل ہے کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا جنت میں جائے گا.</li> <li>24. خلوص دل ہے کلمہ طیبہ کا اقرار عرش اللی ہے قربت کا ذریعہ ہے کہ عقیدہ تو حید پر مرنے والا جنت میں داخل ہوگا.</li> <li>25. عقیدہ تو حید پر مرنے والا جنت میں داخل ہوگا.</li> <li>26. ہے کا إلّٰے الله الله ہی ہی کا مول پر حاوی ہے کہ کا ارکوس ہے پہلے کلمہ طیبہ کی دعوت دی جائے گی.</li> <li>27. ہے غیر مسلم کلمہ طیبہ کا اقرار کر لے تو اے قل کرنا منع ہے کہ کا رئی ہے اللہ ایالا الله ہے متعلق حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کے اتوال ہے ۔</li> <li>28. ہے کہ کی اقسام اور اس کے بنیا دی تفاضے ۔</li> <li>31. تو حید کی اقسام اور اس کے بنیا دی تفاضے ۔</li> <li>32. تو حید الوہت ۔</li> <li>34. تو حید الوہت کے ۔</li> <li>35. تو حید الحاد ہوں ہے اللہ تعالی قریب اور مجیب ہے ۔</li> <li>36. اللہ تعالی قریب اور مجیب ہے ۔</li> <li>37. خو اللہ دینے والا ہے ۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3. گلمه طيبه کا بلند ترين مقام                                           |
| ہ خلوص دل ہے کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا جنت میں جائے گا  ہ خلوص دل ہے کلمہ طیبہ کا اقرار عرش الہی ہے قربت کا ذریعہ ہے  ہ عقیدہ تو حید پر مرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔  ہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا' جنت میں داخل ہوگا۔  ہ کو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | 4. احاديث كي روشن مين لا إلله إلا الله كي فضيات                          |
| <ul> <li>ﷺ خلوص دل ہے کلمہ طیبہ کا افر ارعرش انہی ہے قربت کا ذریعہ ہے عقیدہ تو حید برمر نے والا جنت میں داخل ہوگا۔</li> <li>ﷺ کلم طیبہ بڑھ لیا' جنت میں داخل ہوگا۔</li> <li>ﷺ کا إلّٰہ اللّہ اللّٰہ ہم اللّٰہ ہم گانا ہوں برحاوی ہے کہ کفار کوسب ہے پہلے کلمہ طیبہ کی دعوت دی جائے گی۔</li> <li>ﷺ کفار کوسب ہے پہلے کلمہ طیبہ کی دعوت دی جائے گی۔</li> <li>ﷺ کا إلّٰہ اللّٰہ ہے متعلق حافظ ابن رجب رحمہ اللّٰہ کے اقوال ہیں۔</li> <li>ﷺ کا اللّٰہ اللّٰہ ہے متعلق حافظ ابن رجب رحمہ اللّٰہ کے اقوال ہیں۔</li> <li>ﷺ کہ تو حید رہو ہیت ہے۔</li> <li>گو جید اساء دصفات ہے۔</li> <li>کہ تو حید الوہت کے بیادی تقاضے ہے۔</li> <li>کہ تو حید الوہت کے بیادی تقاضے ہے۔</li> <li>کہ اللّٰہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بیان ہیں۔</li> <li>کہ اللّٰہ تعالیٰ قریب اور مجیب ہے۔</li> <li>کہ اللّٰہ تعالیٰ قریب اور مجیب ہے۔</li> <li>کہ نام اور اس کے اختیار میں ہے۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | 😭 خلوص دل ہے کلمہ طبیبہ کا اقر ارکر نے والا جنت میں جائے گا              |
| عقیدہ تو حید پر مرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔  25 ﴿ جَس نے کلم طیب پڑھ لیا 'جنت میں داخل ہوگا۔  27 ﴿ لَا إِلَٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ مَمٰ مُناہوں پر حاوی ہے ﴿ كَا إِلَٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللللللللّ           | 24 | 🖈 خلوص دل سے کلمہ طبیبہ کا اقرار عرش انہی سے قربت کا ذریعہ 🛨             |
| <ul> <li>﴿ الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 | 😝 عقیدہ تو حید برمر نے والا جنت میں داخل ہوگا                            |
| <ul> <li>ﷺ اللّ اللّه إلّا اللّه منام كناموں پرحادى ب</li> <li>ﷺ كفاركوسب سے پہلے كلم طيب كى دعوت دى جائے گى</li> <li>ﷺ غير مسلم كلم طيب كا افرار كرلے تو احتى كرنامنع ب</li> <li>﴿ لَا إِلّهُ إِلّا اللّهُ ہے متعلق حافظ ابن رجب رحمہ الله كا قوال</li> <li>توحيد كى اقسام اور اس كے بنيادى تقاضے</li> <li>توحيد ربوسيت</li> <li>توحيد الوسيت</li> <li>توحيد الوسيت</li> <li>توحيد الله عنائى كى بعض صفات كابيان</li> <li>الله تعالى كى بعض صفات كابيان</li> <li>بخاللہ تعالى قريب اور مجيب ب</li> <li>خوات بارى تعالى ہم آن ہمارے ساتھ ب</li> <li>بخ نقع اور نقصان اللہ تعالى كے اختيار ميں ہے</li> <li>بخاللہ تعالى كے اختيار ميں ہے</li> <li>بخاللہ تعالى اول دوسے والا ہے</li> <li>بخاللہ تعالى اول دوسے والا ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 | 🛪 جس نے کلمہ طیب پڑھ لیا'جت میں داخل ہوگا                                |
| <ul> <li>کفارکوسب ہے پہلے کلمہ طیبہ کی دعوت دی جائے گی۔</li> <li>کفیر سلم کلمہ طیبہ کا اقرار کر لے تو اے تل کرنا منع ہے۔</li> <li>کو جید کی اقسام اور اس کے بنیادی تفاضے۔</li> <li>تو حید ربوبیت۔</li> <li>تو حید الوہیت۔</li> <li>تو حید الوہ دینے اور مجیب ہے۔</li> <li>شغ اور نقصان اللہ تعالی کے افتیار میں ہے۔</li> <li>شغ اور نقصان اللہ تعالی کے افتیار میں ہے۔</li> <li>شغ اور نقصان اللہ تعالی کے افتیار میں ہے۔</li> <li>شغ اور نقصان اللہ تعالی کے افتیار میں ہے۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 | 🖈 لَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ تَمَام كُنا مِون بِرِحاوي بِي               |
| <ul> <li>﴿ غَيْرِ مُسَلِّمُ كُلْمُ طَيْبِهِ كَالَّمْ الرَّرِ لِيُوَاحِلُ كَرَامْعَ ہِـ \$\times \frac{1}{2} \times 1</li></ul>          | 27 | 🛪 کفارکوسب ہے پہلے کلمہ طیبہ کی دعوت دی جائے گی                          |
| <ul> <li>﴿ لَا إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ اللّٰهُ ہے متعلق حافظ ابن رجب رحمہ اللّٰہ کے اقوال</li> <li>5. توحید کی اقسام اور اس کے بنیاد کی نقاضے</li> <li>1. توحید الوہیت</li> <li>2. توحید الوہیت</li> <li>3. توحید اساء وصفات</li> <li>3. اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بیان</li> <li>3. اللہ تعالیٰ قریب اور مجیب ہے</li> <li>3. خوات یاری تعالیٰ ہر آن ہمارے ساتھ ہے</li> <li>3. شفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے</li> <li>3. ہونقع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے</li> <li>3. ہونقع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے</li> <li>3. ہونقع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے</li> <li>3. ہونقع اور دینے والا ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                          |
| <ul> <li>31. توحید کی اقسام اور اس کے بنیادی تقاضے</li> <li>31. توحید الوہیت</li> <li>32. توحید الوہیت</li> <li>33. توحید الاہیت</li> <li>34. توحید اساء وصفات کا بیان</li> <li>35. اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بیان</li> <li>36. شخ اور نقصان اللہ تعالیٰ ہر آن ہمارے ساتھ ہے۔</li> <li>36. شغ اور نقصان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔</li> <li>36. شغ اور نقصان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔</li> <li>36. شغ اور نقصان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔</li> <li>36. شغ اور نقصان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔</li> <li>37. شغ اور نوعی والا ہے۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29 | ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ عِمْتِعَلَقَ حافظ ابن رجب رحمه الله كا توال |
| 1. تو حيد الوبيت<br>2. تو حيد الوبيت<br>3. تو حيد اساء وصفات<br>6. الله تعالى كى بعض صفات كابيان<br>♦ الله تعالى قريب اور مجيب ہے<br>♦ ذات بارى تعالى مرآن ہمارے ساتھ ہے<br>﴿ في اور نقصان الله تعالى كے اختيار ميں ہے<br>﴿ الله تعالىٰ الله تعالىٰ كے اختيار ميں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 | 5. توحید کی اقسام اور اس کے بنیادی تقاضے                                 |
| 2. توحيدالوہيت<br>3. توحيدالاء وصفات<br>6. اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بیان<br>4. اللہ تعالیٰ قریب اور مجیب ہے<br>نظر تعالیٰ قریب اور مجیب ہے<br>نظر اور نقصان اللہ تعالیٰ ہر آن ہمارے ساتھ ہے<br>بہ نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے<br>بہ اللہ تعالیٰ اولا دوینے والا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 | 1. توحيد ربوبيت                                                          |
| 32. توحيدا ساء د صفات وحيد اساء د صفات وهند اساء د صفات كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 | 2. توحيدالوهيت                                                           |
| <ul> <li>اللہ تعالیٰ کی بھی صفات کا بیان.</li> <li>۱ اللہ تعالیٰ قریب اور مجیب ہے۔</li> <li>۱ خوات یاری تعالیٰ ہر آن ہمارے ساتھ ہے۔</li> <li>۱ خوات یاری تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔</li> <li>۱ اللہ تعالیٰ اولا دوینے والا ہے۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 | 3. توحيدا ساء وصفات                                                      |
| <ul> <li>⇔ الله تعالی فریب اور مجیب ہے</li> <li>⇔ ذات باری تعالی مرآن ہمارے ساتھ ہے</li> <li>⇔ نفع اور نقصان الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے</li> <li>⇔ الله تعالیٰ اولا د دینے والا ہے۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34 | 6. الله تعالى لي بنص صفات كابيان6                                        |
| ﴿ ذَاتِ بَارِی تَعَالَیْ ہِرآ نِ ہمارے ساتھ ہے۔<br>﴿ نَفْعِ اور نَقْصَانِ اللّٰهِ تَعَالَیٰ کے اختیار مِیں ہے۔<br>﴿ اللّٰهِ تَعَالَیٰ اولا دویئے والا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34 | 🖈 الله تعالی فریب اور مجیب ہے                                            |
| ﷺ فقع اور نقصان الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔<br>ﷺ الله تعالیٰ اولا دوینے والا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | ☆ ذات باری تعالی ہرآن ہمارے ساتھ ہے                                      |
| ☆ الله تعالی اولا دویے والا ہے ⇒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 🕁 تقع اور نقصان الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے                             |
| 🖈 حکومت عزت ذلت رزق سب الله تعالی کے اختیار میں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37 | ☆ الله تعالی اولا د دینے والا ہے                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41 | 🖈 حکومت عزت ذلت رزق سب الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے                      |

| @ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللَّهِ |              | 6 (0)              | مىلسلة تفهيم الدين 1       |                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| 42                        |                                                      | جانا ہے      | قام الله تعالیٰ ہی | وت کا وقت اور معین ما      | · 1/4            |
|                           |                                                      |              |                    |                            |                  |
|                           | ******                                               |              |                    |                            |                  |
| 45                        |                                                      | 441000444411 |                    | مكهاورعرب كفار كاعقيده     | مشركين           |
|                           |                                                      |              |                    | كة بن؟                     |                  |
|                           | ******************                                   |              |                    | 1                          |                  |
|                           |                                                      |              |                    |                            |                  |
|                           |                                                      |              |                    |                            |                  |
|                           |                                                      |              |                    |                            |                  |
|                           |                                                      |              |                    |                            |                  |
| 50                        |                                                      |              | ، دینے والا کون ہے | ق کو بیدا کرنے اور رز ق    | 130              |
| 50                        |                                                      |              |                    | ے کاعلم کون جانتا ہے؟<br>۔ | è 4              |
| 52                        | 001303000000000000000000000000000000000              |              |                    | إِلَّا اللَّهُ كَي شرائط   | لاإِلَّهُ        |
| E0                        |                                                      |              |                    | رَسُولُ الله عَلَيْظِ      | ب ووم:<br>د مرعة |
|                           |                                                      |              |                    | 4                          |                  |
|                           |                                                      |              |                    |                            |                  |
|                           |                                                      |              |                    |                            |                  |
|                           | ***************************************              |              |                    |                            |                  |
|                           |                                                      |              |                    |                            |                  |
|                           |                                                      |              |                    |                            |                  |
|                           |                                                      |              |                    |                            | 4 12             |
|                           | ********************                                 |              |                    |                            |                  |
|                           |                                                      |              |                    | ،رسول من في كالسم          | اطاعت            |
|                           |                                                      |              |                    | مول ملافظ كاحكم            | -                |
| 69                        | *************                                        |              | **********         | لله خلط كادب داحرًام.      | رسول اا          |
|                           |                                                      |              |                    |                            | 力                |
|                           | *** * * * * * * * * * * * * * * * * * *              |              |                    | -                          |                  |
|                           |                                                      |              |                    | a                          |                  |
| 79                        |                                                      |              |                    | لام                        | خلاصه            |
| 80                        |                                                      |              |                    |                            | 1577             |

#### كلمة الناشر

الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ 'نَبِيّنَامُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّابَعْدُ!

سيدناعبدالله بن عمرضى الله عنهما يروايت بكرسول الله من الله عن ارشاوفر مايا:

((بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ)) اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ))

''اسلام کی بنیادیا نج چیزوں پر ہے۔ 1. اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحت نہیں اور بے شک محمد (منافیظ) اللہ کے رسول ہیں۔ 2. نماز قائم کرنا۔ 3. زکو ۃ اوا کرنا۔ 4. بیت اللہ کا حج کرنا اور 5. رمضان کے روزے رکھنا۔'' ( بخاری و صلم )

الله رب العزت كالا كھلا كھشكر ہے جس كى توفق ہے ہم نے دين اسلام كے إن پانچ بنيادى اركان پر شمل پانچ مخضر كر جامع كت مرتب كرنے اور انہيں "ساسلة تفهيم الدين" كے عنوان ہے شائع كرنے كا پروگرام بنايا۔ يہ كتب جہاں ہمارى روز مرہ زندگى ہے متعلق ويئى معلومات ميں اضافه كريں گى و ہاں بعض السے امورى جانب توجہ بھى مبذول كرائيں گى جنہيں ہم اكثر و بيشتر بھولے رہتے ہيں۔ عصر حاضر ميں عام قارئين نے بعض اليى معاشى اور معاشرتى مصروفيات ميں اضافه كرليا ہے جن ميں ضخيم اور محقق كت پڑھنے كاموقع كم ہى ملتا ہے۔ اسے ہى مصروفيات ميں اضافه كرليا ہے جن ميں ضخيم اور محقق كت پڑھنے كاموقع كم ہى ملتا ہے۔ اسے ہى لوگوں كے استفادہ كے لئے يہ سلسلة كتب ترتيب ديا گيا ہے۔ ہمارى كوشش ہے كہان كتب كو بيارى دين اسلام كے ان ايك خوبصورت بيك كي شكل ميں قارئين كى خدمت ميں بيش كريں تا كه دين اسلام كے ان بنا دى ادين اسلام كے ان بناوى اركان پر شمتل كت كا ايك مجموعہ ہرگھركى زينت بن سكے۔

یہ کتب جہاں بڑی عمر کے لوگوں کے لئے تر تیب دی گئی ہیں دہاں بچوں کی تعلیم وتر بیت کے پہلوکو بھی مدنظر رکھا گیا ہے تا کہ وہ ان احکام ومسائل ہے آ گاہ ہوں جن سے ساری زندگی ان کا واسطہ رہے گا۔ بیہ کتب ان نومسلموں کے لئے بھی مفید ہیں جواسلامی عقا کد اور عبادات کے بارے میں بنیا دی معلومات حاصل کرنے کی جنتجو میں رہتے ہیں۔

اسلام میں داخل ہونے کے لئے سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے کو کفر کی تمام ترنجاستوں سے پاک کردیتا ہے۔اس لئے اسے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے 'چونکہ اس میں اللہ دحدہ لاشریک کی تو حید کا اقرار بھی ہے' اس لئے اسے کلمہ تو حید بھی کہتے ہیں۔

کلمہ طیبہ کوشعوری طور پرسمجھنا نہایت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اکثر لوگوں نے کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائی اورایسی غلط راہ پرچل نکلے جوانہیں کفر کے راہتے پرگا مزن کرگئی۔ کلمہ میں دوسری شہادت محمد شکاٹٹیٹی کی رسالت کی گواہی وینا ہے۔ جن کے اسوۂ حسنہ اور سنت کوچھوڑ کرایمان کی سلامتی ممکن ہی نہیں۔ کتاب میں انہی دوبا توں پر بحث کی گئی ہے۔

ہماری خواہش ہے کہ جولوگ ان کتب سے استفادہ کریں وہ انہیں بچوں سمیت تمام اہل خانہ کو پڑھنے کے لئے بھی دیں اور اپنے احباب کو بھی اِن کتب کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیں ہمیں اُمید ہے کہ ان کتب کے مطالعہ ہے آپ اُن بہت سے مسائل ہے آگاہ ہوجا ئیں گے جن کے لئے اہل علم سے رابطہ کیا جاتا ہے۔

اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ ان کتب کے مؤلف 'نا شراوران تمام معاونین کواحسن جزاءعطا فرمائے جنہوں نے ان کی تیاری میں کسی بھی طریقے سے حصہ لیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کتب کو قبول عام عطا فرمائے اور قار مین ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ ہم اللہ تعالی کے حضور اس کی رحمت 'فضل اور بخشش کے طلب گار ہیں۔ وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی نَبِینَامُ حَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.

#### كلمة المؤلف

((الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلَى أَشْرَفِ الأنبِياءِ وَ السَّلامُ عَلَى أَشْرَفِ الأنبِياءِ وَ الْمُرْسَلِينُ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِه حَمَلَةٍ لِوَاءِ الدِّينِ وَ عَلَى مَنْ تَبِعَهُم بِإِحْسَانِ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَ الهُدَاة وَالدُّعَاة وَالأَتقِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنُ وَ عَلَى مَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ إلى يَومِ الدِّين .)) أَمَّا بَعْد!

کلم طیبردین اسلام میں داخل ہونے کی تنجی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جوشخص اس کلمہ کواخلاص نیت سے پڑھتا ہے' اس کا صدق دل سے اقرار کرتا ہے اور اپنی زندگی اس کے نقاضوں کے مطابق بسر کرتا ہے' اس کے لئے جنت کی خوشخبری رسول اکرم مُلَاثِیْنِمُ نے اپنی زبان مبارک سے سائی ہے۔ آ دم علیہ السلام سے لئے حضرت محمد مَلَّاثِیْنِمُ تک ہررسول اور نبی نے سب سے پہلے لوگوں کوجس چیز کی دعوت دی وہ کلا إِلَّه إِلَّا اللَّهُ کی دعوت ہے۔ انہوں نے اس کلمہ حق کو اپنا وستورالعمل بنایا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ﴾ [الأنساء: ٢٥]

''(اے پیغیبر) آپ ہے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجااس کی طرف یہی وجی نازل فر مائی کہ میر ہے سواکوئی معبود برحق نہیں ۔ پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔''(الانبیاء:25) دوسرے مقام پر فر مایا:

﴿ وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي كُلِ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَآجْتَ نِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]

''ہم تو ہرقوم میں ایک پغیر بھیج چکے ہیں (یہ تھم دے کر) کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور طاغوت ہے بچو۔'' (النحل: 36) الله تعالى نے رسول الله مَنْ فَيْمُ كُو تُكُم ديا كہوہ بھى اسى كلمہ كى دعوت پيش كريں:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمُا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ﴾ [ص:٦٦،٦٥]

''(اے محمہ مُنَافِیْمُ) کہہ دیجئے ! میں تو صرف خبر دار کرنے والا ہوں کہ نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ جو یکنا اورسب پر غالب ہے۔آ سانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور ان ساری چیزوں کا مالک جواان کے درمیان ہیں'وہ زبر دست بھی ہے اور بخشنے والا بھی۔'' (ص: 65 '66)

قرآن كريم نے لوگول كوصرف ايك الله كى عبادت اور بندگى كى دعوت دى ہے:

﴿ وَلِلَّهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]

''(لوگو!)اورتمہارامعبود برحق تو بس ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بڑامہر بال'نہایت رحم کرنے والا ہے۔''(البقرۃ:163)

مندرجہ بالا تمام آیات کریمہ ہے واضح ہور ہا ہے کہ آدم علیہ السلام ہے لے کر حضرت محمد طاقط تک آسانی دعوت ایک ہی رہی ہے لیکن انسان نے اپنی جہالت اور سرکشی کی بدولت اکثر و بیشتر اس دعوت ہے اعراض کیا اور تو حید کے معاطے میں ٹھوکر کھائی ۔ کہنے کو تو کا إِلّه إِلاَّ اللّهُ ایک بہتر اس دعوت ہے اعراض کیا اور تو حید کے معاطے میں ٹھوکر کھائی ۔ کہنے کو تو کا اِلّه اللّهُ ایک نہایت آسان ساکلمہ ہے لیکن اس کو سمجھنا اور اس پڑمل کرنا اسے ہی نصیب ہوتا ہے جواس کے لئے عزم صمیم کے ساتھ جدو جہد کرے اور اللّہ تعالیٰ اسے تو فیق بھی عطافر مائے۔

اس كلي كادوسراحصة مُعَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ" بي جس كى شهادت الله تعالى في يول دى:

﴿ وَمَا يُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُّ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]

 ای کلمہ طیبہ کو قیامت تک نا فذکرنے کے لئے اپنے رسول کی بعثت پرسلسلہ نبوت کو ختم کرنے کا اعلان بھی فرمادیا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلِلْكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتَنَّ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]

''(لوگو!) محمد (مَا اللهِ عَلَیْ اللهٔ اللهٔ پرایمان لا ناصروری ہیں ہے کسی کے باپ نہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نہیوں کے (سلسلہ نبوت کو) ختم کرنے والے ہیں ۔' (الاحزاب:40)

کلمہ طیبہ میں جس طرح کر إِلَه إِلَّا اللّهُ پرایمان لا ناصروری ہے' اسی طرح اس کے دوسر سے حصے یعنی' 'مُحَمَّمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ ''پرایمان لا نامجی ضروری ہے۔ پہلے جصے کلا إِلَه إِلَّا اللّهُ میں کسی غیر اللہ کوشر یک تسلیم کیا جائے یااس کی عبادت کی جائے تو بیشرک باللہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح دوسر سے جصے میں محمد شافیح کے سواکسی دوسر سے نبی کی نبوت یا رسول کی رسالت کو تسلیم کیا جائے یا آپ شافیح کے سواکسی دوسر سے نبی کی نبوت یا رسول کی رسالت کو تسلیم کیا جائے یا آپ شافیح کے حکم کوتر جے دی جائے یا اس کی اطاعت کی جائے تو گو یا یہ نبوت اور رسالت میں شریک تھم را نا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اپنی اور آپ رسول مَن اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَأَطِيعُواْ اللّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْتَحَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢]

''الله اوررسول کی اطاعت کروُتا که تم پررهم کیا جائے۔' (آل عمران: 132)

الله تعالیٰ نے رسول الله طَالِیْنِ کی اطاعت کواپے دوسر نے مان سے بون محکم فر مایا:
﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا سَبْحَكَر بَيْنَهُمْ مُّ لَا يَجِدُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِتَا فَضَيْتَ وَيُسَلِمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]

من ورم فی آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِتَا فَضَیْتَ وَیُسَلِمُواْ تَسَلِیمًا ﴾ [النساء: ٦٥]

الساورجوفیصله آپ کردی اس سے اپنول این کوئی تنگی محسوس نہ کریں' (اس کوخوشی لیس اورجوفیصله آپ کردی اس سے اپنول میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں' (اس کوخوشی سے مان لیس) شب تک مومن نہیں ہو سکتے ۔' (النساء: 65)

لینی ایمان کی لازی شرط میہ ہے کہ محمد مثالیۃ کے فرامین کوخوش دلی سے تسلیم کیا جائے۔ ایسے واضح فرامین کی موجود گی میں بھی اگر کوئی شخص یا قوم اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر' اُن سے ہے اعتمالی کرتے ہوئے عزت اور نجات کی خواہاں ہے تو اسے یا در کھنا جاہئے کہ وہ خام خیالی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں ہے حق کی تو فیق سلب کر لیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کواشرف المخلوقات بنایا ہے تواسے جائے کہ اپنی اس حیثیت کو برقرار بھی رکھے۔ دنیا کی حقیر چیزوں کے سامنے جھکے' در در پر سجد ہے کرنے اور ٹھوکریں کھانے کی بجائے ایک اللہ رب العزت کے سامنے جھکے' جس سے اس کی عزت نفس میں شانداراضا فہ ہوتا ہے اور '' لا إِلله إِلَّا اللّٰهُ'' کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے۔علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا سے خود کی وکر بلندا تنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدابندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

کلمہ طیب کی پچھٹر انط اور احکام ہیں' پچھانفر ادی اور اجتماعی مقاصد اور تقاضے ہیں۔ جنہیں سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کلمہ کامحض پہ تقاضا نہیں کہ اس کا صبح وشام ورد کیا جائے' حصول برکت کے لئے اسے بار بارو ہرایا جائے ۔ نہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے' نہ اس کے منبج کے مطابق زندگی گزاری جائے' جیسا کہ بہت ہے لوگ کرتے ہیں۔ وہ صبح وشام اس کلمہ کا ورد تو برئی جانفشانی ہے کرتے ہیں کی غیر شرعی انداز ہیں گزارتے ہیں۔

کلمہ طیبہ اپنے اندرا کی مکمل ضابطہ حیات رکھتا ہے۔ ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اس ضابطہ کا ملمہ کے مطابق گز ارے اور کلمہ تو حید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وعوت دومروں تک بھی پہنچائے ورنہ ہے

زبان سے کہ بھی دیالا الہ تو کیا حاصل دل ونگاہ مسلمال نہیں تو پچھ بھی نہیں کتاب کو دوحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے جصے میں ''لَا إِلَنه إِلَّا اللَّهُ ''کامفہوم واضح کیا گیا ہے۔ بعنی تمام طاغوتوں سے انکار اور ایک اللّٰہ کے اثبات کا تذکرہ ہے۔ نیز کلا إِلٰه إِلَّا اللّٰهُ کے تقاضوں پرسیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ دوسرے جھے کاتعلق ''مُحَمَّد رَسُولُ اللّٰهِ'' کی شہادت سے ہے۔ جس کا تقاضا تمام دنیاوی رہبروں کی رہبری ہے انکار اور محمد طاقیق کی رہبری کوتسلیم کرنا ہے۔ اس جھے کے بھی پچھ تقاضے ہیں' جن کی سیرت کے حوالے سے وضاحت کی گئی ہے۔ حاصل کتا ہے:

عبادت کس کی کرنی ہے؟ اور کیے کرنی ہے؟ میدوسوال ایسے ہیں جن کا جواب ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہئے ۔ اگر آپ کوان دوسوالوں کا جواب معلوم نہیں تو اولین فرصت میں اس کتاب کا مطالعہ کریں ۔ ان شاءالتہ تسلی بخش جواب مل جائے گا اور یہی کتاب کا حاصل ہے۔

کلمہ طیبہ کی تشریح وتو ضیح اس طرح کی گئی ہے کہ اسے پڑھنے اور عمل کرنے سے ان شاءاللہ مجھے اور اُمت مسلمہ کو فائدہ پہنچے گا۔ محققانہ طریق استدلال سے دامن بچاتے ہوئے سید ھے سادے انداز میں کلمہ طیبہ کی اہمیت وافادیت بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم اپنی کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں'اس کا فیصلہ قارئین کریں گے جن کی آراء کے منتظرر ہیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ میرے اس متواضع عمل میں برکت عطافر مائے 'اے شرف قبولیت ہے نواز ہے اور اہل ایمان کو کلمہ طیبہ کے تقاضے بیجھنے اور انہیں پورا کرنے کی توفیق عطافر مائے۔
میں ان تمام احباب کا شکر سیالا اکر، نمرور کی سیجھتا ہوں جن کی رہنمائی میں مجھے میہ کام کرنے کا حوصلہ ہوا۔ میں اپنے بیٹے حافظ حسن ابوب اور عبد اللطیف کا شمیری فارغ انتحصیل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا شکر میہ اوا کرنا بھی ضرور کی سیجھتا ہوں جنہوں نے اس کار خیر میں میری معاونت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سب کواجرعظیم سے نوازے۔ (آمین)

محمدالیوب سیرا ریاض سعودی عرب رمضان المبارک 1425ھ ہر شے کی اصل حقیقت وہی ہو عمق ہے جواس کے نام کے اندر موجود ہو۔ دین الہی کی حقیقت کفظ اسلام کے معنی اطاعت ' البی کی حقیقت کفظ اسلام کے حقیقت بھی انقیا داور گردن نہا کر سی چیز کے حوالہ کردینے کے بین کیس اسلام کی حقیقت بھی ہے کہ:

''انسان اپنے پاس جو کچھ رکھتا ہے' اُسے القد تعالی کے حوالے کر دے۔ انسان کی تمام قو تیں' تمام خواہشیں' تمام جذبات اور تمام محجوبات غرضیکہ سرکے بالوں کی جڑ ہے لے کر پاؤل کے انگوشھے تک جو پچھاس کے اندر ہے اور جو پچھاپ وجود سے بہراپنے پاس رکھتا ہے' سب کچھ ایک لینے والے کے سپر دکر دے۔ وہ اپنے تمام قوائے 'سمانی و د مانی کے ساتھ القد کے ساتھ کو متاور کراور ایک اور ایک مالینے کا مطبیع و متقاد۔'' اُسے نفس کی موجائے' اور احکام البایہ کا مطبیع و متقاد۔''

الله تعالى في فرمايا: "مين كبير المتعال مون "

پھر کون ی بستی ہے جواس کی کبریائی و جباریت کے آئے اپنے اندراسلامی انقیاد کی ایک صدائے بخز نہیں رکھتی؟ زمین پر ہم چلتے ہیں اور آسان کو دیکھتے ہیں۔ کیا بید دنوں اسی حقیقت اسلامی کی طرف داعی نہیں ہیں؟

افادات مولانا ابوالكلام آزاور حمدالله الهلال 4 ديمبر 1912ء

# كَلا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ كَ مِعَا نِي

كلمه طيبه كايهلا حصه' لا إلْسه إلاَّ اللَّهُ " توحيد كه دوا بهم مضامين يرمشمّل ہے۔ يبياني اور دوسراا ثبات میں ہے۔نفی ہے مرادیہ ہے کہ التد تعالیٰ کے سواتی مرمخنوق ہے ابو ہیت کی صفات کی نفی کی جائے اورا ثبات ہے مرادیہ ہے کہ صرف اللہ سجانہ وتعالیٰ کے لئے الوہیت کو ثابت کیا جائے کہ وہی معبود برحق ہے اور اس کے علاوہ دیگر تمام الہ جنہیں او گول نے اپنامعبود بنا رُھاہے' سب کے سب باطل میں' یہی تو حیدالوہیت ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، هُوَ ٱلْبَنْطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢]

'' بیر( دعا ئمیں سننا اور حالات ہے باخبر رہنا ) اس لئے ہے کہ اللہ تعالی ہی حق ہے اور الله تعالیٰ کے علاوہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں'وہ سب باطل ہیں۔'' (الحج: 62) لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ كَامْفَهُوم بِيبِ كَصْرِفُ اللَّهُ فَي عَبِوت كَي جَائِدًاسَ كَفْرَشْتُونَ كَا أُولَ ر سولول' یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھاجائے۔علاوہ ازیں ان چیز وں پرائمان ۱ یا جائے جوان ہے متعلق ہیں جیسے بعث ونشور میزان حوض ور مل صراط اور جنت جہم وغیر ہ۔

مشركيين مكه لا إله إلا الله كمعنى جانة تقد أنبيل معلوم تقاال كلمه كوير صن كامطلب يدب كدلات منات اورعزي كى عبادت كاسلىد ختم كرديا جائے ۔ صرف ايك الله كى عبادت كى جائے اوراہے ہرمعاملے میں حاکم مطلق شلیم کیا جائے۔وہ جانتے تھے کہ اس کلمہ کو پڑھنے ہے ان کی قائم کردہ حکومتیں اور سرداریاں ختم ہوجائیں گی' چن نچیانہوں نے اس کلمہ کو پڑھنے ہے انکار کر دیا۔

کلمہ طبیبہ کو پڑھنے اوراس کے نقاضوں کو پورا کرنے والا یعنی شرک کی نفی اور تو حید کا اقرار اوراس پراعقادر کھنے والا ہی صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔جسٹخف نے اس کلمہ کودل کے اعتقاد کے بغیر ظاہری طور پر پڑھا'وہ منافق ہے اور جو کوئی زبان ہے تو اس کلمہ کو پڑھے لیکن اس کے من فی مشر کا نہ اعمال کا ارتکاب کرئے وہ مشرک ہے۔ اگر چہوہ اس کلمہ کو بار بار دہرائے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں۔

### کلمه ټو حید کامحل اعراب:

یہ بات مسلمہ ہے کہ کسی لفظ کے معنی کو سجھنا جمنوں کے اعراب کی معرفت پر موقوف ہوتا ہے۔ اس لئے علاء کرام نے لا إلله إلا الله کے اعراب کے بیان کا اہتمام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حرف' لا '' جنس کی نفی کے لئے ہے اور لفظ' إلسه '' حرف' لا '' کا اسم ہے جس کے آخری حرف پر زبر ہے اس کے بعد ایک لفظ محذوف ہے اور وہ لفظ' دقت ' ہے بعنی القد تعالی کے سواکوئی معبود برحق نہیں نیز لفظ' ' إلا الله '' خبر ہے اور لفظ' الله '' کے آخر میں پیش ہے اور لفظ' إلله '' کے آخر میں پیش ہے اور لفظ' إلسه '' ہے ہے مرادوہ ذات ہے جس کی عبادت کے لئے قصد کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ذات ہے جس کی طرف ول رغبت کرتے ہیں اور اس کا قصد کرتے ہیں تا کہ کوئی فائدہ میسر آسکے یا نقصان ہے بچا جا سکے نیز وہ لوگ غطی پر ہیں جو' لا '' کی خبر' حق'' کے برعکس' موجود' یا نقصان ہے بچا جا سکے نیز وہ لوگ غطی پر ہیں جو' لا '' کی خبر' حق'' کے برعکس' موجود' بی معبود' محذوف ما نتے ہیں کیونکہ کشت کے ساتھ بت اور قبریں وغیرہ موجود ہیں' جن کی عبادت کی جاق ہے لیکن شجے اور سچا معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کے سواد میر تمام معبود باطل ہیں' جن کی عبادت کر نا شرک ہے۔

#### امام ابن القيم رحمه الله كاقول:

ا مام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کلمہ لا إِلله إِلاَّ اللّٰهُ کی دلالت اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اشوا اثبات پر لفظ' اَللهُ إِلهٌ " کا جملہ الله تعالی کے ماسوا دوسرے معبودوں کی نفی نہیں کرتا جب کہ لا إِللهَ إِلَّا اللّٰهُ کا کلمہ اس بات کا متقاضی ہے کہ صفت الوہیت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہونیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ (دیگر معبودوں) کی نفی ہو۔

# قرآن وحدیث ہے کلمہ طیبہ کی گواہی

لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ ایک ایس عقد ہے جوانسان اپنے رب ہے کرتا ہے ایک ایسے رب ہے جوسینے کے بھید جو نتا ہے۔ جس کی گواہی قر آن کریم نے یوں دی:

﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآمِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨]

''اللّه تع لی انصاف کے ساتھ بیہ گوائی دیتا ہے کہ حقیقت بیہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں نیز فر شتے اور اہل علم بھی یہی گوائی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں'وہ غالب (اور ) حکمت والا ہے۔'' (آلعمران: 18)

الله تعالی نے اس کلمہ میں شرک سے برأت کا اظہار اور فرشتوں اور اہل علم کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ اُن کا عقیدہ بیان اور وہ اپنی حکمت کے ساتھ تمام طاغوتوں پر غالب ہے۔ الله تعالی نے پیٹمبروں کومبعوث کرنے اور کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَاْ فَآعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]

''ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیج ہم ان میں سے ہرایک کی طرف یہ وقی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی معبود برحق ہوں پس صرف میری ہی عبادت کرو۔''(الانبیاء:25)

اس ذات باری تعالی نے خوداپی الوہیت کی خبر دی فر مایا:

﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْنُ ﴾ [آل عمران: ٢]



''اللَّد تعالى وه ہے جس کے سوا کو کی معبود نہیں' وہ زندہ ہے اور کا ئنات کو سنھا لنے والا ہے۔'' (آلعران:2)

التدتعاليٰ نے اینا تعارف کراتے ہوئے فر ماما:

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّجِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِئُّ مِّنَ ٱلذُّلُّ وَكُبِّرَهُ تَكْمِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١١]

'' اور کہدد یکنے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو نہ اولا در کھتا ہے اور نہ اس کا کوئی شریب ہےاور نہوہ کمزور ہے کہا ہے کسی حمایتی کی ضرورت ہواورتم اس کی بوری بوری برائی بیان کرتے رہو۔" (الاسراء: 111)

الله تعالى في ابك كلمل مورت مين اپناتعارف يول كرايا:

﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ٥ اللَّهُ ٱلصَّحَدُ ٥ لَمْ كِلَّهِ وَلَمْ يُولَدُ ٥ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدُ الإخلاص: ١-٤]

'' کہدد بھے اللہ ایک ہے۔اللہ ہے نیاز ہے۔ نداس نے کسی کو جنا اور ندوہ کسی سے جنا گیااور نداس کا کوئی ہمسر ہے۔(الاخلاص: 1-4)

الله تعالى نے اپنى بہت ى صفات كا ايك ساتھ تذكر ه كرتے ہوئے خود شہادت دى:

﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْنَنُ الرَّجِيمُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَارُ ٱلْمُتَكِيِّزُ سُبْحَننَ ٱللَّهِ عَمَّا يُثْمِرِكُونَ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الحشر ٢٠-٢٤]

'' وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ۔ ہر یوشیدہ اور ط ہر کو جانبے والا

ہے۔ وہی ہے برا مہر بان نہایت رحم والا۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا 'امان بخشنے والا ' حفاظت فر مانے والا ' عزت والا '
عظمت والا 'بڑائی والا ' پاک ہے اللہ اس چیز سے جوشر یک لاتے ہیں۔ وہی ہے اللہ
پیدا کرنے والا ' درست کرنے والا ' صور تیں بنانے والا ' اس کے لئے خوب صورت نام
ہیں۔ پاکیز گی بیان کرتی ہے اس کے لئے جو پچھآ اور زمین کے درمیان ہے اوروہی غالب حکمت والا ہے۔ ' (الحشر: 22-24)

الله تبارک وتعالیٰ نے کلمہ طیب کے دوسرے جھے کی گوابی یوں دی:

﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُم ﴾ [الفتح: ٢٩]

''محمد (من فینم) اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں کا فروں پر سخت اور آپس میں رحمہ ل ہیں۔'' (الفتح: 29)

القد تعالی نے اپنے رسول اور اس پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لانے والوں کی گواہی یوں دی:

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ الْحَقُ مِن رَّبَهِمْ ﴾ [محمد: ٢]

''اور جولوگ ایمان لائے اور اچھے کام کے اور اس پر بھی ایمان لائے جو گھر (س تیز کر) پر اتاری گئی ہے اور در اصل ان کے رب کی طرف سے سچادین بھی وہی ہے۔' ( محمد: 2) اور پھر شریعت محمدی کو قیامت تک نافذ کرنے کے لئے سلسلہ نبوت کو تم کرنے کا اطلان بھی فرہ دیا:
﴿ مَّا کَانَ مُحَمَّدُ أَبَا ۖ أَحَلِهِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَئِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيْكِنُ \* [الأحزاب: ٤٠]

" (لوگو!) تمہارے مردوں میں ہے محمد (من فیلم اکسی کے باپ نہیں لیکن آپ اللہ کے

رسول ہیں اور تمام نبیوں ( کے سلسلہ نبوت ) کوختم کرنے والے ہیں۔' (الاحزاب: 40) ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کدرسول الله منافیا کے فرمایا:

((مَنْ اَطَاعِني فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَمَنْ اَطَاعَ امِيرى فَقَدْ اَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى امِيْرى فَقَدْ عَصَانِي.))

''جس نے میری اطاعت کی' درحقیقت اس نے اللّہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی' دراصل وہ اللہ کی نافر مانی کا مرتکب ہوا' جس نے امیر کی اطاعت کی'اس نے میری اطاعت کی اورجس نے امیر کی نافر مانی کی 'گویااس نے میری نافر مانی کی۔'' (مسلم:4749)

سید نا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله طاقید نم جمیل قرآن مجید کی سى سورت كى طرح تشهد بھى سكھا يا كرتے تھے۔ آپ فرماتے:

((التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُوتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِللَّهُ وَ اشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُو لُهُ))

''(میری ساری) قولی' بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لئے خاص ہیں۔اے نبی آپ پراللد تعالیٰ کی رحت ٔ سلامتی اور برکتیں ہوں ۔ ہم پراور اللہ کے ( دوسرے ) نیک بندوں پر ( بھی ) سلامتی ہوئیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی سچا معبودنہیں اور میں گواہی دیتاہوں کے مجمد (منگاتینیم)اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔''

# كلمه طيبه كابلندترين مقام

کلمہ طیبہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ اسے پڑھنے والا کفر کی تمام تر نبی ستوں سے پاک کردیا جاتا ہے اس کئے اسے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ یہ قق کی کاکلمہ ہے کہی وہ مفبوط آبنی کڑا ہے جے ابراہیم ملیہ السلام نے مضبوطی سے تھ ماتھ 'جس کی گوا ہی اللہ تعالیٰ نے یوں دی.

﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الرحرف ٢٨]

''اور (ابراہیم علیہ السلام) ای کواپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر کئے تا کہ لوگ (شرک ہے) ہزآت رہیں۔''(الزخرف 28)

لیعنی اس کلمی توحید (( لا إله إلا الله )) کی وصیت اپنی اولا دَوبَهی مَرسَّئے۔ پیکلمہ اخلاص ہے۔ پیرتن کی گواہی اور حق کی دعوت ہے نیز اس میں شرک سے براُت کا اظہار ہے۔ یہی کلمہ تخلیق کا کتات کا سبب ہے۔ ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِّجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُّدُونِ ﴾ [الذاريات.٥٦]

"اورميل في جنول اورانسانوس كوصرف إنى عبادت كے لئے پيدا كيا ہے۔" (الذاريات 56)

آیت کریمه میں القد تعالی کے اس ارادہ شرعیہ تکلیفیہ کا اظہار ہے جواس و محبوب ومطلوب ہے کہ تمام جن وانس صرف آئی عبادت کریں۔القد تعالیٰ نے جنول اور انسانوں کو ان کے مقصد حیات کی یاود ہائی کرائی 'جے فراموش کرنے کی صورت میں آخرت میں سخت ہاز پرس بوگ ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بلند ترین مقصد کے لئے انہیا ،ورسل کومبعوث فر مایا تھا:

﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]

" (اے پغیر!) ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیج ان میں سے ہرایک کی

طرف ہم یہ وی کرتے تھے کہ حقیقت ہیہ کہ میں ایک ہی معبود برحق ہوں' پس صرف میری ہی عبادت کرو۔'' (الانبیاء:25)

شرف انسانی کی معراج ہیے کہ وہ ایک القد کو پکارتا ہے 'جو بلندترین ہے۔ وہ اس کا خالق و ما یک اور رازق ہے۔انسان ای کے لئے اپنی تمام تر انکساری عاجزی اور پہتی کا ظہار کرتا ہے۔ جس کی تعلیم اسے اللہ رب العزت نے خود دی:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِى وَعَيْهَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢]

''(اے پیغیبر) کہدد پیجئے! بے شک میری نمازاور میری قربانی'میراجینا اور میرام ناصرف اس امتد تعالیٰ کے لئے ہے جوسارے جہانوں کا پروردگار ہے۔''(الانعام: 162)

تو حید کو ماننے کا بلند ترین مقام سے ہے کہ انسان بندگی کی تمام صور تیں اور اپنا جینا مرنا سب القدرب العزت کے لئے خاص کر دے۔ یہی دعوت تمام انبیاء نے دی اور رسول القد سی تیزنز کی زبان مبارک سے بھی یہی کلمات کہلوائے گئے۔

رسول الله مَا لَيْهِم في ارشا وفر مايا:

((مَن قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهِ وكَفَرَ بِما يَعْبُدُ من دُون اللهِ حرَّمَ مَالُهُ وَ دُمهُ وَ حِسَابُهُ عَلَى اللهِ)

"جوفض (زبان کے ساتھ ) کلمہ تو حید یعنی آلا إلله إللّا اللّله کا اقر ارکرتا ہے اور اللّه تعالیٰ کے سواتمام باطل معبودوں کا انکار کرتا ہے تو اس کا مال اور اس کا خون (دوسرول پر)حرام ہے اور اس کا محاسبہ (صرف) اللّہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔ "(مسلم)

انسان پر جو چیز سب سے پہلے فرض ہوتی ہے' وہ یمی کلمہ طیبہ ہے۔ ہرمشرک و کافر کوسب سے پہلے اس کلمہ طیبہ کی دعوت دی جاتی ہے۔اس لئے اس کلمہ کودین میں بنیا دی حیثیت حاصل ہے۔اس کلمہ طیبہ کی بنیا دیرتمام اعمال کارآ مدہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیؤ آغے فر مایا.

''جس نے سُبْحَانَ اللّٰهِ 'اور اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کَهِ اور اَللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبُولَهِ 'تَوَ اس كايه كَهَا اللّٰهُ تَعَالَى كُوان تمّام چيزوں سے زيادہ عزيز ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔'' (مسلم)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے ہی روایت ہے کہ نبی کریم سنائیزیم نے ارشا وفر مایا

((لا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ' لَهُ الْمُلكُ و لَهُ الْحَمْدُ و هُو عَلَى كُلِ شَيءِ قَدِير))

'' جو شخص پیکلمات دن بھر میں سومر تبہ پڑھے'اے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب متاہے' اس کے لئے سونیکیاں لکھی جاتی ہیں'اس کے سوگنہ معاف کر دینے جاتے ہیں'اس روز دن بھر کے لئے شیطان ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور قیامت کے دن اس سے زیادہ عمدہ ممل کسی کے پاس نہ ہوگا' ہال اگر کسی کے پاس یہی کلمات زیادہ تعداد میں مول '' (متفق علیہ)

سفیان بن عیدیدر حمدالله فرماتے ہیں:

'' بندوں میں سے کسی بند سے پراللہ تعالی کا اس سے بڑااحسان اور کوئی نہیں کہ اللہ تعالی نے اسے کلمہ تو حید کی معرفت عطا کی ۔ کلمہ تو حید کا مقام اہل جنت کے لئے اس طرت ہے جیسے دنیا کے لوگوں کے لئے ٹھنڈا پانی ۔ جوشخص (صدق دل سے ) اس کا اقرار کر ہے' اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہو جائے گا اور جوشخص اس کا انکار کرے گا تو اس کا مال اور اس کا خون غیر محفوظ ہوگا۔''

## احاديث كي روشني ميس لَا إلله إلاَّ اللَّهُ كي فضيلت

کلمہ طیبہ'اسلام کے بنیادی عقائد میں سرفہرست ہے۔ ہرجن وبشرسب سے پہلے یہی کلمہ يره حتا ب جس سے وہ دائر واسلام ميں داخل ہوتا ہے۔ لا إلله إلله اللّه كي فضيلت بدے كه موحد آ دمی کیسا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو' کسی نہ کسی وقت القد تعالیٰ کے فضل و کرم ہے ضرور جنت میں ج نے گا۔ جبکہ شرک خواہ دنیا میں کتنے ہی رفاہی کا م سرانجام دیتار ہے دنیا میں تو اس کا فائدہ ا تھ سکتا ہے' آخرت میں اس کے لئے کوئی اجروثو ابنہیں ۔ بیباں ہم احادیث کی روشنی میں لا اله إلاَّ اللّهُ كَي نَصْيات كَ چِند پِيبووَل يرنَظروْ التّ بين \_

خلوص دل ہے کلمہ تو حید کا اقر ارکرنے والا جنت میں جائے گا:

سيدنا أس رضي التدعنه ہے روايت ہے كه رسول الله سَائِيْوَ نِي فر مايا:

((منْ مَات وَ هُو يَشْهِدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ صَادقًا مِنْ قَلْبِهِ دَخُلِ الجُّنَةُ))

'' جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ سے دل ہے ً وائی دیتا تھ کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں' اورمحمد منی نیز اللہ کے رسول ہیں' وہ جنت میں داخل ہوگا۔''

غلوص دل ہے کلمہ تو حید کا اقر ارعرش النبی سے قربت کا ذریعہ ہے:

ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ منافیز نے فر مایا:

((ما قَالَ عَبْدٌ لا إِلَه إِلَّا اللَّهُ قَطُّ مُخْلَصًا إِلَّا فُتِحِتْ لَهُ أَبُوابُ السَّماء حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنْبُ الْكَبَائِرِ))

'' جب بندہ ہے ول ہے کا اللہ اللّٰ اللّٰهُ کہتا ہے تواس کے لئے آ سان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں یہال تک کدوہ عرش تک پہنچ جاتا ہے بشرطیکہ کبیرہ سنا ہوں ہے

بخارے۔ "(زندی)

عقيده توحيد برمرنے والاجنت ميں داخل ہوگا:

سيدنا عثمان رضى اللَّه عنه ہے روایت ہے كەرسول الله مَنْ عَیْرُ نے فر مایا:

((مَنْ مَاتَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ذَخَلَ الْجَنَّةَ))

'' جُوْخُص اس حال میں مرے کہاہے کا إِلَّه إِلَّا اللَّهُ کا بَقِیْنَ عَم حاصل ہوتو وہ جنت میں جائے گا۔'' (مسلم)

جس نے کلمہ طبیبہ پڑھ لیا'جنت میں داخل ہوگا:

معاذین جبل رضی الشہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں رسول اکرم منٹی ٹینا کے پیچھے گدھے پرسوار تھا کہ آپ نے فر مایا:

((يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ ' وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ؟ قُلْت: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ ' قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا ' وَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَدِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا ' قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَفَلاَ أَبَشُرُ النَّاسَ ؟ قَالَ: لاَ تُبَشَّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا))

''اے معاذ! کیا تم جانے ہواللہ کا ہندوں پراور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟'' میں نے عرض کیا' اللہ اوراس کارسول ہی بہتر جانے ہیں۔ آپ نے فرمایا:''اللہ کا بندوں پر بیت ت ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت (بندگی) کریں اوراس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھرا کیں' اور بندوں کا اللہ کے ذمہ بیت ہے کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہووہ اسے عذاب نہ وے۔'' (معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں) میں نے کہا' یارسول اللہ (سی اللہ عنہ کہتے ہیں) میں نے کہا' یارسول اللہ (سی اللہ عنہ کہ وسہ کر کے لوگوں کو بیہ خوشجری سنا دوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ ایس نہ ہو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹے جا کیں (اور عمل کرنا چھوڑ دیں)۔'' (صیح بخاری)

اس صدیث مبار که میں اللہ تع الی نے ازخود بیرذ مدداری قبول کی کدوہ کلمہ تو حید کا اقر ارکر نے والے کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ بینہ تو اس کی مجبوری ہے اور نہ اس پر کسی نے ذ مدداری ڈالی ہے اور نہ بی ان نی فعل کے نتیجہ میں اللہ تعالی نے بیدذ مدداری قبول فر مائی۔ بیتو اللہ تعالی کی انسان کے ساتھ شفقت و محبت کی انتہا ہے۔

کلمہ طیبہ نہایت مخضر'اس کے الفاظ کم اور زبان ہے ادا کرنے نہایت آسان میں' ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سناٹیٹیٹر نے فر مایا:

''موی علیہ السلام نے بارگاہ البی میں دعا کرتے ہوئے عرض کیا: ''اے میرے پروردگار! مجھے ایسے دعا ئیے کلمات ہے آگاہ فرماجن سے میں تیراؤ کرکروں اور تجھ سے دعا نگول۔''القدرب العزت نے فرمایا:''اے موی کبو: لا إلّه إلاّ اللّه ہُ' موی ملیہ السلام نے عرض کیا: یہ کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں۔القدرب العزت نے فرمایی''اے موی! اگر ساتوں آسان اور میرے علاوہ جو بچھان میں موجود ہے اور س توں زمینوں کوتر ازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا إلّه إلاّ اللّه کودوسرے پلڑے میں تولا إلله إلاّ اللّه والا پلڑا جھک جائے گا۔' (متدرک حاکم' ابن حبان)

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبما کی حدیث میں مرفوعاً ذکر ہے کہ نبی کریم من ﷺ نے فر مایا۔ عرفہ (کے دن) کی دعا تمام دعا ئیے کلمات ہے بہتر ہے اور سب سے بہتر دعا ئیے کلمات وہ میں' جن کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیا علیہم السلام بیددعا کرتے تھے:

((لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْك لَهُ ' لَهُ الْمُلَكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُو عَلَى كُلِ شيءِ قَدِيرٍ))

''صرف القد تعالى بى معبود برحق ہے'وہ تنہا ہے اس كا كوكى شريك نہيں' اسى كے سئے بادش ہت ہے'اس كے لئے برقتم كى حمد وثناء ہے اوروہ ہر چیز پر قادر ہے۔' ( تر مذى )

#### لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ تَمَام كَنابُول يرحاوى ع:

سیدناعبدالله بن عمرض الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم صفی یا نے فرمایا

''میری اُمت میں ہے ایک شخص کو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بدایا جائے گا اوراس کے سامنےاس کے (برے) اندال کے ننانوے دفاتر پھیلا دینے جائیں گ۔ ہر دفتر کی وسعت تا حدنظر ہوگی۔ پھراس ہے یو چھاج ئے گا کہ کیا تو ان اعمال میں ہے تى عمل كے ارتكاب سے انكار كرتا ہے؟ وہ جواب دے كا اے ميرے يروردكار! نہیں۔ پھراس ہے یو چھاجائے گا کہ کیوانے ان اعمال پر مجھے کچھ مذرہے؟ یاتیری کو کی نیکی ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے جواب دے گا' بالکل نہیں۔ چنانچدا ہے آگاہ کیا جائے گا کہ کیوں نہیں! بلاشبہ بھارے یاس تیرے اعمال صالحہ میں اور تجھ پر ہر گر ظلم نہیں جو گا۔ چنانجان اعمال صالح میں ہے کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا جس پرتح ریمو گا: ((اشہالہ أَنْ لا إله إلَّا اللَّهُ وأشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُه.)) "شير لواجي ويتاجول كمالله تعالی کے سوا کوئی معبود برحیت نہیں' اور میں بیکھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد ( سن ثیاف ) اللہ ک بندے اور اس کے رسول میں۔' وہ تخص کیے گا۔''اے میرے پرور دگار!ان د فوتر کے مقابلہ میں اس برزہ کی کیا حیثیت ہے؟ ''اے کہاج نے گا کہ'' تجھ پر ہر ً برظلم نہیں ہوگا۔'' چنانجیان تمام د فاتر کوایک پلڑے میں اور کاغذ کے پرزے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ د فاتر کا بلیڑ اہلکا ہوجائے گا اور کاغذ کا برزہ وزنی ثابت ہوگا۔'' (جامع ترندی)

## کفارکوسب سے پہلے کلمہ طیبہ کی دعوت دی جائے گی:

سید ناعبراللّد بن عباس رضی اللّه عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللّه سَلَیْمَیْهِ مُ نے سید نا معاذ رضی اللّه عنه کومعلم و قاضی بنا کریمن بھیجا تو فر مایا:

((أَدْعُهُمْ اِلَى شَهَادَةِ انْ لَا اِلَهَ اللّهُ وَأَنّى رَسُولُ اللّه فَانْ هُمْ اطَاعُوا لِللّهَ فَا لَهُ مَ اطَاعُوا لِلدّالِكَ فَاعْلِمَهُمْ اَنَّ اللّهَ قَدِ الْفَتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلُواتٍ فِي كُلّ يَوْمٍ

وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُو الِذَلِكَ فَاعْلِمُهُمْ اَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي اَمُوالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.))

''لوگوں کو (پہلے) اس بات کی دعوت دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالیٰ اور پہلے ) اس بات کی دعوت دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالی پھر ہے کہ میں (لیعنی مجمہر ) اللہ کارسول ہوں' اگر وہ میہ مان لیس تو پھر انہیں نے ہر دن رات میں اُن پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ اسے بھی مان لیس تو پھر انہیں بنانا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے مال پرز کو ۃ فرض کی ہے جوان کے مال داروں سے وصول کی جائے گی۔'' (صحیح بخاری)

#### غیرمسلم کلمه طبیبه کا قرار کر لے تواسے قبل کرنامنع ہے:

اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَانَّیْنِمْ نے ہمیں حرقات (ایک گاؤں کا نام) میں ایک لشکر کے ساتھ بھیجا۔ہم نے جہینہ قبیلے سے شبح کے وقت جنگ کی۔ایک آ دمی سے میراسامناہوا' تو اُس نے کلا إِلَا اللّٰهُ پڑھالیکن میں نے اسے برچھی سے مار ڈالا۔ (بعد میں) میرے دل میں تشویش پیدا ہوئی (کہ میں نے غلط کام کیایا صحح) تو میں نے نبی کریم مَنْ اللّٰهِ اِس کا ذکر کیا تو آ پ منا اللّٰهِ فی مایا:

'' کیا اُس کے لا إِلَّه اِللَّه اَللَه کہنے کے بعد تونے اسے قبل کرڈ الا؟'' میں نے عرض کیا:
یارسول اللّه (مَنْ اَللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اَسْ نے ہتھیار کے ڈرسے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا:'' کیا تو
نے اس کا دل چیر کرد کھی لیا تھا کہ تجھے پتہ چل گیا اس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا تھا یا
نہیں؟'' پھر آپ مَنْ اَلْتُهُ بارباریہی بات ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ میں نے
آرزوکی کہ کاش! میں آج کے روزمسلمان ہوا ہوتا۔'' (مسلم)

کلمہ طیبہ ایسامضبوط کڑا ہے جے تھام لینے والے کو کوئی ڈرنہیں۔اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے قائم ہوجا تا ہے۔ یہ ایسی صراط متنقیم ہے جود نیاو آخرت میں کامیا بی کی راہ پر گامزن کر دیتی ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے وہ انہیں اندھیروں سے روشنی

کی طرف لے آتا ہے۔

یمی وہ کلمہ ہے جس کے سبب مخلوق دوحصوں میں بٹ جاتی ہے۔ اس کلمہ کے ماننے والے مؤمن اوراس کاا نکار کرنے والے کافر کہلاتے ہیں۔ قیامت کے روز کلمہ طیبہاوراس کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا اورانسا نوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ جز اوسز اکے فیصلوں کا دارو مدار بھی اسی کلمہ پر ہوگا۔ یہی وہ مرکز ی نکتہ ہے جس پر کعبے کی عمارت قائم ہےاورا ہی پرملت اسلامیہ ک بنیا داستوار ہے ۔اس کلمہ کو بلندر کھنے کے لئے دشمنوں کے ساتھ جہا دکر تے ہوئے تلواروں کو میانوں سے نکالا جاتا ہے۔

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ سِيمَ عَلَقَ حافظ ابن رجب رحمه الله كا قوال:

عافظ ابن رجب رحمه الله ايخ معروف رسالي "كلمة الإخلاص "مين كلم طيب ياكلمه تو حید کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

الله کلماتو حد جنت کے حصول کے لئے قیت کی حیثیت رکھتا ہے۔

🚓 جس شخص کی زبان پراس کی زندگی کے آخری کھات میں کلمہ تو حید ہوگا'وہ جنت میں داخل ہوگا۔

🖈 کلمہ تو حید دوز خ ہے نجات دلانے والا ہے۔

🖈 کلمہ تو حیدتمام نیکیوں میں سے عظیم نیکی ہے۔

🚓 کلمہ تو حید گنا ہوں اور خطا وُں کومٹا دیتا ہے۔مؤمن کے دل میں ایمان کے درخت کو ہرا بھرا رکھتا ہے اور گنا ہوں کے دفاتر پر بھاری ہوتا ہے۔

🚓 کلمہ تو حیدتمام پر دے ختم کرتے ہوئے اللہ عز وجل کی بارگاہ میں رسائی کا ذریعہ ہے۔اللہ تعالیٰ اس کلمہ کا ذکر کرنے والے انسان کی تقیدیتی فر ما تا ہے۔

🚓 انبیاعلیہم السلام نے جن باتوں کوافضل قرار دیا ہے ٔ ان تمام سے ریکلمہ افضل و بلند ہے۔

- 🕁 کلمہ تو حیدتمام اذ کارے افضل ہے۔
- کلمہ تو حید کو تمام اعمال پر فضیلت حاصل ہے۔اس کا ورد کرنے والا شیطان کے وسوسوں
   ہے محفوظ رہتا ہے۔
  - 🖈 کلمہ تو حید قبر کی وحشت اور میدان حشر کی بولنا کیوں سے بچانے والا ہے۔
- ایمان والے جب قبروں ہے اُٹھ کھڑے ہوں گے تو کلمہ تو حیدان کا شعار ہوگا یعنی وہ کلمہ تو حید ریڑھتے ہوئے اُٹھیں گے۔ تو حید ریڑھتے ہوئے اُٹھیں گے۔
- ⇔ کلمہ تو حید پڑھنے والوں نے اگر اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی کی ہوگی اور اس وجہ سے انہیں دوزخ میں داخل کر دیا گیا ہوگا تو آخر کارانہیں اس کلمہ کی وجہ سے دوزخ سے زکال کرضرور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
- ۲۶ کلمہ تو حید کے فضائل میں ہے ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ جوشخص اس کاحق ادا کرتا ہے قیامت کے دن اس کے اعزاز میں جنت کے آٹھوں درواز کے کھول دیئے جائیں گے۔ جنت کے جس درواز سے بھی وہ داخل ہونا چاہے گا'اس کا استقبال کیا جائے گا۔

# تو حید کی اقسام اوراس کے بنیادی تقاضے

تو حید کے لغوی معانی کسی چیز کوایک بنانا ہے اور اس کا شرعی مفہوم اللہ تعالی کواپنی زات و صفات اورمعبود برحق ہونے میں یکتا سمجھنا ہے۔تو حید کی ضد الإشسر اک باللَّه العنی اللَّه کی زات وصفات اورعبادات میں کسی دوسرے کو بھی حصہ دار سمجھنا ہے۔ الْإِشْرِ اکُ بِاللَّه ' کومختصر الفاظ میں شرک بھی کہا جا تا ہے۔تو حید کے اثبات سے شرک کا ردا زخود ہوجا تا ہے۔

اللَّه تعالىٰ كے احكامات كودل و جان ہے شليم كرنا' أن كى اتباعُ اور تعظيم كرنا تو حيد كے بنيا دى تقاضے میں۔تو حیداوراس کی اقب م کوشمجھے بغیر دین کے ان بنیادی تقاضوں کو 'وِرانہیں َ بیا جا سکتا۔اس کئے ضروری ہے کہان اقب م اور تقاضوں کائلم حاصل کیا جائے 'جودرج فریل ہیں

#### 1. توحيدر بوبيت:

توحیدر بوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس کے تمام افعال میں ایک مانا جائے۔اس کے افعال میں کی کوشر کیپ نہشلیم کیا جائے۔القد تعالٰ کے افعال دوچیز وں میں کارفر ماہوتے ہیں۔ایک تخیق میں اور دوسرے تدبیر میں ۔ بیا بمان رکھنا کہ جس قدر کا نئات ہے'اس کی تخییق اوراس کا نظام چلانے والا اوراس کی مذبیر کرنے والا القد تعالی ہی ہے۔اللہ تعالی جورب کا نئات ہے بیعنی وہ پیدا کرنے والا' پرورش کرنے والا اور نظام کا کنات کو چلانے والا ہے۔وہ رز ق کی تنظی و کشائش' موت وزندگی' عزت وزلت اور تعجت و بیم رکی دینے والا ہے۔اس کا ارش د ہے۔

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾

" آ پ کہنے کہ وہ کون ہے جوتم کوآ سان اور زمین سے رزق پہنچا تا ہے یاوہ کون ہے جو کا نول اور آئٹھول پر بوراانحتیا ررکھتا ہے کون ہے جان میں سے جاندار واور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور وہ کون ہے جوتمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ وہ ضرور يي كبيل ك كرالله ين (يونس: 31)

تو حیدر بویت میں تخلیق اور تدبیر کوایک ساتھ بیان کیاج تا ہے اوراس کا تقاضا بھی یہی ہے کیونکہ لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق کا ئنات توتشلیم کرتے میں لیکن ندبیرا وراس نظام کار کو جلانے کا معاملہ وہ غیراللہ میں تقسیم کر دیتے ہیں۔

#### 2. توحدالوست:

توحیدالوبیت یہ ہے کہ بندے کے تمام انمال اللہ تعالی کے لئے خالص ہوں۔اللہ تعالی کو اس کی صفت عبودیت وعظمت اور تقدس و کمال میں یکتا شار کیا جائے ہے دت' اطاعت اور بخزو ناز کے جتنے کام ہیں' سب القدوحدہ لاشریک کے لئے خاص کئے جا کیں ۔عبادت قلبی بھی ہوتی ہے اور جسمانی بھی قلبی عبادات میں اُمید'خوف' محبت' تو کل اور انابت وغیرہ شامل ہیں جب كه جسماني عبادت مين مجده وركوع' نذرو نياز' ذيجه وقرباني اور دعا واستغاثه وغيره شامل مين \_ غرض انسان کے تمام امور عبادت صرف التدعز وجل کے لئے مختص ہوں۔

#### 3. توحيدا ساء وصفات:

تو حیدا ساء وصفات ہے مرا دالتد تعالی کے ان تمام بابر کت ناموں اور صفات کو ایک اللہ کے لئے خاص ماننا ہے جوقر آن مجیدیا سنت مطہرہ سے ثابت میں۔ جیسے رممٰن ٔ رزاق اوراس کی صفات چېره' آنکھ' ہاتھ' پیڈلی' آیا جان' عرش پرمستوی ہونا نیز وہ اساءوصفات جنہیں التد تعالی نے بیان نہیں فرمایا' اور وہ التد تعالیٰ کے علم غیب میں میں ۔علاوہ ازیں التد تعالیٰ کی وہ صفات جنہیں رسول اللہ طانٹیونم نے بیان فر ویا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا آسانِ و نیا پراتر ، اور بنسنا وغیرہ۔ ان ا ی وصف ت کا تقہ ضابہ ہے کہ انہیں بغیر سی تکہیف وتحریف وتعطیل کے اور بلاتشبیہ وتمثیل تسمیم کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے:''اللہ تبارک وقع کی ہررات آسان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔''وہ کیے نازل ہوتا ہے؟وہ اس طریقے سے نازل ہوتا ہے جواس کے شایان شان ہے۔

بیہ بات شلیم کی جائے کہاس کی کوئی مثل ہے نہ مثال اور نہاس کی ذات وصفات میں کسی دوسرے کوشریک کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو جا ہے ' کرتا ہے۔اُس کی مرضی کے خلاف کچھنہیں ہو سكتا۔ وہ سب سے يو چھ سكتا ہے' أس سے كوئى يو چھ نہيں سكتا۔ وہ بركام ميں حائل ہوسكتا ہے' أس كے كام ميں كوئى حاكل نبيس موسكتا \_أس كى اس جيسى بے شارصفات ميں \_ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ ، شَيْ يُ مُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]

'' کوئی چیزاس کی مثل نہیں اور وہ سننے والا اور د مکھنے والا ہے۔'' (الشوری: 11 )

قرآن یاک کے آغاز میں سورہ فاتحد میں توحید کی نتیوں اقب م کا تذکرہ یوں ہے:

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٦٠ اَلَرَّحْمنِ الرَّحيْمِ ٦٠ مَلِكِ يوْمِ الدِّيْنِ﴾

'' سب تعریف الله تعالیٰ کے لئے ہے جوتمام جہانوں کا یالنے والا ہے۔ بڑا مہر بان' نہایت رحم کرنے والا۔ بدلے کے ون (یعنی قیر مت) کا مالک ہے۔' (الفاتحہ: 2-4)

الله تعالیٰ نے اپنی حمد وثناء کے بعد اپنی ربو ہیت کا ذکر فر مایا' کھر رحمن ورحیم ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ دنیا میں جن کے ساتھ ظلم وزیادتی ہوئی ان کی تسلی تشفی کے لئے فرمایا: میں ﴿مسلِک يَوْم اللَّذِيْنِ ﴾ ہول۔اس دن میں ہرایک کے ساتھ پورالوراانصاف کروں گا۔اللہ تعالیٰ نے ہر ا یک کی معاش اورمعیشت کا بندوبست کیا اور برقتم کے نفع ونقصان کواپنے ہاتھ میں رکھا اور ان صفات میں وہ بالکل مکتا ہے۔ وہ رحمن اور رحیم ہے۔اس کی رحمت سے بارش ہوتی اور پانی بہتا ہے جس پرتمام مخلوقات کی حیات کا دارو مدار ہے اور اس کی رحمت کی اس جیسی بے شار مثالیس میں۔

الله تعالیٰ کے ہرصفاتی نام میں اس کی کمل قدرت پنباں ہے' جس طرح کا صفاتی نام ہوا ہ طرح کی تو حید میں وہ مکمل صفت کے ساتھ حبلوہ گربھی ہے' یعنی تمام صفاتی ا -ا ۔اپنے اندرایک جامع نظام رکھتے ہیں ۔لہذا تو حیدا ساء وصفات کا تقاضایہ ہے کہ انہیں اس طرح تسلیم کیا ج ئے جس طرح قرآن اوراحادیث میں وارد ہیں۔



### الله تعالى كى بعض صفات كابيان

الله تبارک و تعالی کی لاتعداد صفات میں ۔ ان میں ہے بعض کا ذکر قرآن کریم میں استفہر میانداز میں آیا ہے کہ انسان ان برغور ولکر کرے اور پھر یہ فیصد کرے کہ أے کس کے سامنے دست سوال دراز کرنا جاہئے۔مثلاً:

#### ☆ الله تعالی قریب اور مجیب ہے:

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٌّ ﴾ [القرة: ١٨٦]

''اوراے نبی! میرے بندےا ً برتم ہے میرے متعلق بوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں ان ے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب ديتا هول يُ (البقرة: 186)

لین اگر چیتم مجھے دیکھنیں سکتے اور نہایے حواس خمسہ ہے مجھے محسوں کر سکتے ہوئیکن پیرخیال مت کروکہ میں تم ہے دور ہوں۔ میں عرش پرمستوی ہوتے ہوئے بھی اپنے ہر بندے ہے اتنا قریب ہوں کہ وہ جب جا ہے مجھ سے عرض معروض کرسکتا ہے۔ حتی کہ دل ہی دل میں وہ جو پکھے مجھ ہے گزارش کرتا ہے میں اسے بھی من لیتا ہوں اور صرف سنتا ہی نہیں' فیصد بھی صادر کرتا ہوں۔جن بےحقیقت اور بےاختیا رہستیوں کوتم نے اپنی نا دانی سے میری الوجیت اور ربوبیت میں شریک بنا رکھا ہے'ان کے پاس تہہیں دوڑ دوڑ کر جانا پڑتا ہے' ہے شہر' بے اختیار باطل معبودوں کے درواز ل پر مارے مارے پھرتے ہو۔ وہ نہ تو تمہاری شنوائی کر سکتے ہیں اور نہان میں پیرطافت ہے کہ تمہاری درخواستوں پرکوئی فیصلہ صا در کرشکیں ۔الہٰذاتم اپنی اس نا دانی کوجھوڑ دو که صرف اور صرف میں بی اس کا ئنات کا فریال روائے مطلق' تمام اختیارات اور تمام حاقتوں کا ما لک ہوں۔ میں تم ہے اتنا قریب ہوں کہتم خود بغیر کسی واسطے وسلے اور سفارش کے براہ

راست ہر وقت اور ہر جگہ اپنی حاجات پیش کر سکتے ہو۔ میں تنہمیں جو دعوت دے رہا ہوں' اس پر لبیک کہہ کرمیرا دامن تھام لؤمیری طرف رجوع کر وہ مجھ پر بھروسہ کرو' اور میری بندگی ہیں آ جاؤ۔ 🖈 ذات باری تعالیٰ ہرآن ہمارے ساتھ ہے:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُّ وَأَللَّهُ بِمَا نَعْبَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤]

''وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہواور اللہ جو کام بھی تم کرتے ہو'اے دیکیرربا ے۔"(الحديد:4)

سورة مجاوله مين فرمان باري تعالى ب:

﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُوثُ مِن غَجْوَى ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ أَثُمَّ يُنْيِنُّهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينُمَةِ ﴾ [المجادلة: ٧]

'' کیاتم کوخبرنہیں کہ آسانوں اور زمین کی ہرچیز کا اللہ تعالیٰ کوعلم ہے؟ مجھی ایپ نہیں ہوتا کہ تین آ دمیوں میں سرگوثی ہواوران کے ساتھ چوتھا اللہ تعالیٰ نہ ہو'یا یا نچے آ دمیوں میں سرگوشی ہواوران کے ساتھ چھٹا اللہ تعالیٰ نہ ہو۔خفیہ بات کرنے والےخواہ اس ہے کم ہوں یا زیادہ ٔجہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ (اپنے علم اور قدرت ہے )ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتادے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔'( المجادلہ: 7) سورهٔ ق میں فر مایا:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَدُ مَا تُوسُّوسُ بِهِۦ نَفُسُكُّمْ وَخَنَّ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [17:6]

''اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں اکھرنے والے وسوسوں تک کوہم

جانتے ہیں۔ہم اس کی شاہ رگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں۔' (ق:16) سورہ مؤمن میں فر ماما:

﴿يعلم خائنة الاعين و ماتخفي الصدور﴾

''الله تعالى نگاموں كى چورى تك سے واقف ہاور وہ رازتك جانتا ہے جوسينوں نے چھيار كھے ہيں'' (المؤمن:19)

ان آیات کے علاوہ اللہ تعالی نے قر آن کریم میں ﴿إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ ﴿ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ كم وہیش چودہ مرتبہ ﴿ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ كم وہیش چودہ مرتبہ الصَّدُ اللّٰہ اللّٰهِ عَلَیمٌ خودہ مرتبہ الصَّدُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰمِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

یادر ہے کہ اللہ آسان پر ہے۔ بیعقیدہ رکھنا ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ رسول اللہ من علامتوں میں سے ہے۔ رسول اللہ من علیہ ایک ایک اللہ تعالی آسان پر من ایک اللہ تعالی آسان پر ہے۔ اس واقعہ سے ان لوگوں کے عقید ہے گی تر دید ہوتی ہے جواللہ کی ذات کو ہر جگہ موجود ہمجھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بذاتہ آسانوں پر ہے لیکن اس کاعلم ہر جگہ موجود ہے۔

☆ نفع اورنقصان الله تعالی کے اختیار میں ہے:

ارشادبارى تعالى ہے:

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنعام: ١٧]

''اگر اللہ تعالیٰ تنہیں کسی قتم کا نقصان پہنچائے یا بیمار کر دیتو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان یا بیماری ہے بچا سکے اورا گروہ تنہیں کسی بھلائی ہے بہرہ مند کرے تو وہ ہرچیز پر قادر ہے۔'' (الانعام: 17)

مزيد فرمايا:

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللّهُ بِضَرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللّهُ بِغَيْرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلّا هُوَّ وَإِن يَرْدُكَ عِنْدِ فَلَا رَآذَ لِفَضَلِهِ وَيُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [بونس: ١٠٧] لفضَلِهَ ويُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [بونس: ١٠٧] ''اگرالقد تعالى تجهے کی مصیبت میں ڈالے تو خوداس کے سواکوئی نہیں جواس مصیبت کو ثال دے اوراگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندول میں ہے جس کو جا بتا ہے' اپنے فضل ہے نواز تا ہے اور وہ درگر رکرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔'' (یونس: 107)

#### ☆ الله تعالى اولا دويے والا ہے:

﴿ يَنَهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَـٰتُا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَـٰتُا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ النَّدُكُورَ ٥ أَوْ يُرُوِّجُهُمْ ذُكُرانًا وَإِنَـٰثُمَّا وَيَجْعَـلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّمُ عَلِيمُ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٤٩، ٥٠]

''الله تعالیٰ آسانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے جو بچھ چاہتا ہے' پیدا کرتا ہے جے چاہتا ہے' پیدا کرتا ہے جے چاہتا ہے لڑ کے اور لڑ کیاں ملا کر دیتا ہے اور جے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب بچھ جانتا اور ہر چیزیر قاور ہے۔' (شور کی: 49 '50)

'' یہ اللہ تعالیٰ کی مطلق بادشاہی کا کھلا ثبوت ہے۔کوئی انسان' خواہ وہ بڑے ہے بڑے دنیاوی اقتدار کا مالک بنا پھرتا ہو'یاروحانی اقتدار کا مالک سمجھا جاتا ہو' بھی اس پر قادر نہیں ہوسکتا ہے کہ وہ دوسروں کواولا ددلوا سکے۔دوسروں کوتو دور کی بات ہے خودا پنے ہاں اپنی خواہش کے مطابق اولا دپیدا کر سکے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے بانجھ کر دیا' وہ کی علاج معالجے اور تعویذ گنڈ ہے سے اولا دوالا نہ بن سکا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیں وہ ایک بیٹا بھی کسی تہ ہر سے حاصل نہ کر سکا اور جسے اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیں وہ ایک بیٹی بھی کسی طرح نہ پاسا حاصل نہ کر سکا اور جسے اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیکے دوہ ایک بیٹی بھی کسی طرح نہ پاسا معاملہ میں ہرایک قطعی ہے بس رہا ہے۔ یہ سب پچھ دیکھر کبھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں مختار کی ہونے کا زعم رکھے یا کسی دوسری ہستی کو اختیارات میں دخیل سمجھے تو یہ اس کی کم عقلی

ہے جس کا خمیازہ وہ خود بھکتے گا ۔کس کے اپنی جگہ کچھ بھینے سے حقیقت میں ذرہ برابر بھی تغیر واقع نہیں ہوتا۔'' (تفہیم القرآن)

مزيد قرمايا:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآّهُ لَا ۚ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ٦]

''و بی تو ہے جوتمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صور تیں جیسی جا ہتا ہے بنا تا ہے'اس زبردست حکمت والے کے سواکوئی اورالہ نہیں ہے۔'' (آلعمران:6)

ایک دوسرےمقام پرفرمایا:

﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَكَ بِرَيِكَ ٱلْكَوبِيرِ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِيَ أَيّ صُورَةٍ مَّاشَآةً رَكِّبَكَ ﴾ [الانفطار: ٦-٨]

''اے انسان' کس چیز نے تھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھو کے میں ڈال دیا جس نے تھے پیدا کیا' تھے تک سک سے درست کیا' تھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔'' (الانفطار: 6 تا 8)

مولانا مودودی رحمہ اللہ ان آیات کی تغییر میں لکھتے ہیں: ''اوّل تو اس محسن پروردگار کے احسان وکرم کا تقاضا پی کھا کہ انسان شکر گز اراوراحیان مند ہوکراس کا فر مال بردار بنتا اوراس کی نافر مانی کرتے ہوئے اے شرم آتی ' مگر وہ اس دھو کے میں پڑگیا کہ وہ جو پچھ بھی بنا ہے خود ہی بن گیا ہے اور بید خیال اے بھی نہ آیا کہ اس وجود کے بخشنے والے کا احسان مانے ۔ دوسرا' انسان بن گیا ہے اور بید خیال اے بھی نہ آیا کہ اس وجود کے بخشنے والے کا احسان مانے ۔ دوسرا' انسان کے رب کا بیرکرم ہے کہ دنیا میں جو پچھوہ و جا ہتا ہے ' گر ٹر رتا ہے اور ایسانہیں ہوتا کہ جو نہی اس کے درب کا بیرکرم ہے کہ دنیا میں جو پچھوہ و جا ہتا ہے ' گر ٹر رتا ہے اور ایسانہیں ہوتا کہ جو نہی اس کے درب کا بیرکرم ہے کہ دنیا میں بوقائح گر اور کے بیاس کی آئے تکھیں اندھی کرد کے یا جملی گر اور کے بیان نے اس کر بی کو کمزوری مجھ لیا اور اس دھو کے میں پڑگیا کہ اس کے اللہ کی صفات میں انسان نے اس کر بی کو کمزوری مجھ لیا اور اس دھو کے میں پڑگیا کہ اس کے اللہ کی صفات میں انسان نے اس کر بی کو کمزوری مجھ لیا اور اس دھو کے میں پڑگیا کہ اس کے اللہ کی صفات میں انسان نے اس کر کی کو کمزوری مجھ لیا اور اس دھو کے میں پڑگیا کہ اس کے اللہ کی صفات میں انسان نے اس کر کی کو کمزوری مجھ لیا اور اس دھو کے میں پڑگیا کہ اس کے اللہ کی صفات میں انسان نے اس کر کی کو کمزوری میں ہیں ہی گھوں نے میں پڑگیا کہ اس کے اللہ کی صفات میں انسان نے اس کر کی کو کمزوری میں ہو کہ کی کھوں اور اس میں کو کمانے کو کمان کو کمان کیا کہ کو کم کو کمانے کی کو کم کر کو کم کو

غورکیا جائے تواس دھو کے میں مبتلا ہونے کی کوئی معقول وجہنیں ہے۔انسان کا وجود خود بتا رہا ہے کہ وہ خود بخو دہنیں بن گیا۔اس کے ماں باپ نے بھی اسے نہیں بنایا 'عناصر کے آپ سے آپ جڑ جانے ہے بھی اتفاقا توانسان بن کر پیدائییں ہو گیا بلکہ ایک اللہ تعالیٰ نے اسے اس کلمل انسانی شکل میں ترتیب دیا ہے۔ اس کے سامنے ہرتم کے جانور موجود ہیں جن کے مقابعے میں انسان کی بہترین ساخت اور افضل واشرف تو تیں صاف نمایاں ہیں۔ عقل کا تقاضا می کھا کہ اس کو دیکھ کرانسان کا سر باراحسان سے جھک جاتا اور اس رب کریم کے مقابعے میں بھی نافر مانی کی جرائت نہ کرتا۔ وہ میبھی جانتا ہے کہ اس کا رب صرف رحیم وکریم ہی نہیں ہے جہار وقہار بھی کے جبار وقہار بھی اس کی طرف سے کوئی زلزلہ یا طوفان یا سیلا بآ جاتا ہے تو انسان کی ساری تدبیریں استہ کے خطے کے مقابعے میں ناکام ہوجاتی ہیں۔

انسان کویہ تو معلوم ہے کہ اس کا رب تھیم و دانا ہے۔ اس کی تھمت و دانائی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جے عقل دی جائے 'اسے اعمال کا ذمہ دار بھی تھم رایا جائے۔ جے اختیارات دیئے جائیں اس سے حساب بھی لیا جائے کہ اس نے اپنے اختیارات کو کیسے استعال کیا۔ جے اپنی ذمہ داری پر نیکی اور بدی کرنے کی طاقت دی جائے 'اسے نیکی پر جز ااور بدی پر سز ابھی دی جائے۔ یہ سب حقیقیں انسان کے سامنے روز روثن کی طرح عیاں ہیں۔ اس لئے یہ نیس کہا جاسکتا کہ اپنی رب کریم کی طرف ہے جس دھو کے میں انسان پڑگیا ہے اس کی کوئی معقول وجہ موجود ہے۔ انسان خود جب کی کا افسر ہوتا ہے تو اپنے اپنے ماتحت کو کمینہ جھتا ہے جو اس کی شرافت اور نرم دلی کو کمزوری سمجھ کر اس کے سرچڑھ جاتا ہے۔ اس لئے انسان کی اپنی فطرت یہ گواہی دینے کے لئے کافی ہے کہ مالک کا کرم ہرگز اس کا موجب نہیں ہونا چا ہے کہ بندہ اس کے مقابلے میں اتنا جری ہو جائے کہ میں جو پچھ چا ہوں کرگز روں 'میرا کوئی پچھ بگاڑ ہیں سکتا ہے' (تفہیم القرآن)

قرآن كريم ہے ہى ايك دوسرى مثال ملاحظة فرمائيں:

﴿ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا

تَغَشَّنْهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِقِيَّهُ فَلَمَّا أَثْقَلَت ذَعُوا آللَّهَ رَبَّهُمَا لَين ءَاتَيْتَنَا

صَلِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ٥ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِّكَآءَ فِيمَا

ءَاتَنْهُمَا فَتَعَنَّلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩،١٨٩]

''ووالله بی ہے جس نے تمہیں ایک جان ہے پیدا کیا اور اس کی جنس ہے اس کا جوڑا بنایا تا کہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کوڑ ھا تک لیا تو ا ہے ایک خفیف ساحمل رہ گیا' جھے وہ لئے لئے چلتی پھرتی رہی ۔ پھر جب وہ بوجمل ہو گئی تو دونوں نے مل کرالتہ'اپے رب ہے دعا کی کہا گر تونے ہم کواچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے ۔مگر جب اللہ نے ان کوا یک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش وعنایت میں دوسروں کواس کا شر یک گلمبرا نے لگے ٔ اللہ بہت بلندو برتر ہےان مشر کانہ ہاتوں ہے جو بیلوگ کرتے ہیں۔''(الاعراف:189 '190)

مندرجہ بالا آیات میں مشرکین کی جاہلانہ گمراہیوں پر تقید کی گئے ہے۔جس کا مدعایہ ہے کہ نوع انسانی کوابتداءً وجود بخشے والا اللہ تعالی ہے جس سے خود مشر کین کوبھی انکارنہیں۔ پھر ہر انسان کوانفرادی طور پر وجود عطا کرنے والا بھی التد تعالیٰ ہی ہے ٔ اور اس بات کو بھی مشرکین جانتے ہیں عورت کے رحم میں نطفے کو تھم رانا' پھراس خفیف ہے نطفے کو حمل میں پرورش کر کے ا یک زندہ بیجے کی صورت دینا' پھراس بیجے کے اندرطرح طرح کی قوتیں اور قابلیت ود بعت کرنا' اوراس کونتیج سالم انسان بنا کر پیدا کرنا' بیسب پچھاللّٰد تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللّٰہ تعالیٰ عورت کے پیٹ میں بندریا سانپ یا کوئی اور عجیب الخلقت حیوان پیدا کر دے یا بجے کو پیٹے ہی میں اندھا بہراکنگڑ الولا بنا دے یااس کی جسمانی و ذہنی اور نفسانی قو توں میں کو کی نقص رکھ دے تو کسی میں پیرطاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس ساخت کو بدل ڈالے ۔اعضاء کی ساخت میں تبدیلی تو بری بات ہے انسان کوتوا تنابھی اختیار نہیں کہ کم از کم جسم کی کالی رنگت کوہی گوری رنگت میں تبدیل کر دے۔اس حقیقت ہے مشر کین بھی اس طرح آگاہ ہیں جس طرح موحدین \_ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ زمانہ حمل میں ساری اُمیدیں اللہ تعالیٰ ہی ہے وابستہ ہوتی ہیں

کہ وہی صحیح وسالم بچہ پیدا کرے گالیکن اس پر بھی جہالت و نا دانی کی طغیانی کا بیرحال ہے کہ جب امید بر آتی ہے اور چاند سابچہ نصیب ہو جاتا ہے تو شکر ہے کے لئے نذریں اور نیازیں کسی دیوی' کسی اوتار' کسی ولی اور کسی حضرت کے نام پر چڑھائی جاتی ہیں اور بچے کوالیے نام دیئے جاتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کے سواکسی اور کی عنایت کا نتیجہ ہے مثلاً حسین بخش' پیر بخش' پیراں دید' عبدالرسول' عبدالعزی وغیرہ۔

اس مقام پر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے جن لو گوں کی خدمت کی ہے وہ عرب کے مشرکین تھے اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ تھے وسالم اولا دیدا ہونے کے سئے تو اللہ ہی ہے دعا ما تکتے تھے، مگر جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اللہ کے اس عطیہ میں دوسروں کو شکر ہے کا حصہ دار تھم الیتے تھے۔ بلا شبہ یہ حالت بھی نہریت بری تھی لیکن اب جو شرک اسلام کے دعویداروں میں پایا جاتا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ تو اولا دبھی غیروں ہی ہے ما نگتے میں نمین بین اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز میں منبی کے آستانوں پر چڑھاتے ہیں۔ اس پر بھی زمانہ جابلیت کے عرب مشرک تھے اور یہ تو حید والے ہیں۔ ان کے لئے جہنم واجب تھی اور ان کے لئے نجات کی گارنی ہے۔ ان کی گراہیوں پر کوئی تنقید کر بیٹھے تو نہ بی در باروں میں گراہیوں پر کوئی تنقید کر بیٹھے تو نہ بی در باروں میں بی چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ (تفہیم القرآن)

# الله حكومت عزت ذلت رزق سب الله تعالى كاختيار ميس ب

﴿ قُلِ اللَّهُ مَّ مَلِكَ الْمُلَكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَقَعِزُ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَآهُ بِيكِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ الْيَّلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الْيَّلِ وَتُخْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّ وَتُرْدُقُ مَن تَشَآهُ بِعَنْيرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٢٧،٢٦]

'' کہو!اےاللہ!اے مالک الملک' توجے جاہے حکومت دےاورجس ہے جاہے چھین

لے جے جائے وزت بخشے اور جے جائے ذکیل کرے بھلائی تیرے اختیار میں ہے اسک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کودن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کورات میں بیشک تو ہر چیز پر قادر جے رات کودن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور جے جائدار کو۔ اور جے جا ہتا ہے جاندار میں ہے جاندار کو۔ اور جے جا ہتا ہے ہے۔ "(آلعمران: 26°27)

🖈 موت كا وقت اور معين مقام التدتعالي جي جانتا ہے:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةً ﴾ [النساء: ٧٨] "تم جبال كبيل بهي بوموت تنهيل آئ كَل الرچيةم مضبوط قلعول ميل بو-" (النساء: 78) نيز فر مايا:

﴿ قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٤]

'' کہہ دو' اگرتم اپنے گھروں میں بھی ہوتو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی ہے وہ خوداپی قتل گا ہوں کی طرف نکل آئیں گے۔'' ( آل عمران: 154 )

مزيد قرمايا:

﴿ فَإِذَا جَآهَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤] ''لِى جبان كاوقت آتا ہے'(تو)الك ساعت بھی چھپے نبیں رہتے اور ندآ گے نگلتے میں۔''(الاعراف: 34)

سورة منافقون ميں ہے:

﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُها أَواللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١] "اور برگز الله كي جان كومهلت نبيل ويتا ، جب اس كا وعده آجائ اور الله كوتمهار \_

لے جے چاہے عزت بخشے اور جے چاہے ؛ ذلیل کرے بھلائی تیرے اختیار میں ہے : بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کورات میں' ج ندار میں سے بے جان کو کالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو۔اور جسے جا بتا ہے بحساب رزق ويتاب- "(آلعران:26'26)

🖈 موت كا وفت اورمعين مقام اللدتعاليٰ بي جانتا ہے:

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكِكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُّمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةً ﴾ [النساء: ٧٨] ''تم جہال کہیں بھی ہو'موت متہبیں آئے گی اگر چیتم مضبوط قلعوں میں ہو۔''(النساء:78) نيز فرمايا:

﴿ قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمٌّ ﴾ [آل عمران: ١٥٤]

'' کہہ دو'ا گرتم اپنے گھروں میں بھی ہوتو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی ہے وہ خود اپنی قَتْلَ كَا ہُوں كَى طرف ثكل آئيں گے۔''( آل عمران: 154 )

مزيد فرمايا:

﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤] ''لیں جب ان کا وقت آتا ہے' (تو) ایک ساعت بھی پیچھے نہیں رہتے اور نہ آگے نگلتے بن ـ "(الاعراف:34)

سورهٔ منافقون میں ہے:

﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١] ''اور ہرگز اللّہ کسی جان کومہلت نہیں دیتا'جب اس کا وعدہ آ جائے اور اللّٰہ کوتمہارے

## سب کاموں کی خبرہے۔ "(منافقون:11)

بمارا بیروزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب انسان بیار ہوتا ہے تو تسحت کے لئے اپنے مادی اور روحانی وسائل کی پوری طاقت صرف کردیتا ہے۔اگر کسی مقامی ڈاکٹر کے علاق ہے آ رام نہیں آ تا تو دوسر ہے شہرول میں ڈاکٹروں کی تلاش میں ہرا مارا پھرتا ہے جتی کہ دوسر ہے ممہ یک میں ڈ اکٹر وں اور ہیتالوں کی تلاش میں سرگر داں رہتا ہے۔ یہاں تک کہوہ اپنے مقام موت پر جا بہنچتا ہے اور پھرجس کی مہلت پوری ہو چکی ہوتی ہے اس کو وہیں موت آ جاتی ہے۔

اور پھرخود بڑے بڑے ڈاکٹر اور حکیم حتی کہ تنمان افلاطون بقراط عقراط جامینوس اور بوهی سینا جیسے علم طب کے موجد بھی اپنے اپنے وقت پر چپ جاپ اس دنیا ہے رخصت ہو گئے ۔ 'سی نے دمنہیں ہ رائسی شاعرنے کیا خوب کہا ہے ۔

> موت نے کردیالا حیار وگرندانساں سے وہ خودسر کہ ضدا کا بھی نہ قائل ہوتا 🖈 بدایت اور گمرا بی من جانب اللہ ہے:

> > ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَانِهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي ﴾ [البقرة ٢٧٢]

''لوگول کو مدایت دینا' تمهارے ذمہبیں ہۓ مدایت تواللہ تعالیٰ بی جے جا ہتا ہے' بخش *ب-*"(البقره:272)

اور مدایت کے معاملہ میں رسول اللّٰہ مناتیبیّن کوارشا وہوا:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص:٥٦]

''(اے نبی )تم جے چاہوا ہے مدایت نبیل دے سکتے گرالقد جے چاہتا ہے مبدایت دیتا ہے اوروہ ان لوگوں کوخوب جانتا ہے جو مدایت قبول کرنے والے میں۔' (القصص: 56) اس میں کوئی شک نبیس که رسول الله منافیظ مها دی ہیں ۔ جیسا که سورة الشوری میں فر مایا:

﴿ وَإِنَّكَ لَتُهَدِى إِلَى صِرَطِو مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٦]

''اور بیتک آپ سیدهی راه کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔''(الشوری:52)

لیکن اس کا مطلب بینیں کہ آپ ہرکسی کوسید تھی راہ پر گامزن کر نے ہی چھوڑتے میں بلکہ آپ کے ذمہ ہدایت کا راستہ بتلانا ہے۔ مبدایت کی توفیق صرف القد تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔غور طلب بات میہ ہے کہ اگر انبیاء کے اختیار میں ہدایت دینا ہوتا تو سب سے پہلے:

🖈 حفرت نوح عليه السلام اپنے بليے كوم دايت ديے -

🕁 حضرت ایرانیم علیه السلام این باپ آزرکو مبرایت دیے اور

🖈 رسول التدسلي الله عليه وسلم الشيخ حقيقي في إلبوطالب كومدايت بخشخ –

🚓 ہرشم کی مدواللہ تعالی کی طرف ہے:

اسباب کے تحت اگر کوئی مدد پنجے تو وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں فر مایا:

﴿ وَ مَا اَتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْمِيمَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ ٱلْفُدُسِ ﴾ [البفرة: ٢٥٣] "بهم نے عیسی (علیه السلام) کوظا بر معجز ے عطافر مائے اور بهم نے روح القدل کے ساتھ اس کی مدوکی۔ "(البقرة: 253)

اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے شارصفات ہیں۔ان صفات کا زبانی طور پر نہ تو پہلے انکار کیا جاتا تھا اور نہ آج انکار کیا جاتا تھا اور نہ آج انکار کیا جاتا ہے لیکن عملی طور پر پہلے بھی انکار کیا جاتا ربا اور آج اسلام کا دعویٰ کرنے والے خوداس قدرواضح آیات کی تلاوت کرنے کے بعد عملی انحراف کے مرتکب ہورہے ہیں۔

# مشركين مكهاورعرب كفار كاعقيده

مشرکین مکہ کاعقیدہ تھا کہ ایک اللہ ہے 'جوخالق و مالک ہے۔ آسان سے پانی برساتا ہے۔ وہ علیم وخبیر ہے 'وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے 'وہ روزی رزق کا بندو بست کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی بہت می صفات کے قائل تھے۔اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں اُن کے اس عقیدے کا کئی بارتذکرہ کیا اوران کی اصلاح کی خاطر سوال وجواب کی صورت میں مکالمہ کیا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا.

﴿ وَلَيِن سَأَلَنَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ \* [الزخوف: ٩]

''اگرتم ان سے پوچھو کہ کس نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے۔ اس زبر دست علم والے نے بی اُن کو پیدا کیا ہے۔'' (الزخرف: 9) دوسراسوال خودان کے بارے میں تھا:

﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خُلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ أَلَيُّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٧]

''اورا گران سے پوچھو کہ خودانہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضر در کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر کہاں سے بید معو کا ھار ہے ہیں؟''(الزخرف: 87)

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِن السَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [العنكبوت ٦٣٠]

''اور اگرتم ان سے پوچھوکس نے آسان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعہ سے مروہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا؟ تو وہ ضرور کہیں گے القدنے ۔ کہوالحمد لللہ (سبخوبیاں الله کے لئے ہیں) مگرا کٹرلوگ سمجھتے نہیں ہیں۔' (العنكبوت: 63)

وہ اللہ تعالیٰ کورزاق مسیج وبصیر زندگی اورموت دینے والا اور نظام عالم کی تدبیر کرنے والا

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَمَن يُحْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيْتِ وَكُغِيجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيْ وَمَن يُدَيْرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَئِقُونَ ﴾ [يونس: ٣١]

''ان سے یوچھوکون تم کوآسان اور زمین ہے رزق دیتا ہے؟ بیاعت اور بینائی کی قوتیں کے اختیار میں میں؟ کون جو ندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور کون ہے جان ہے: زندہ کو کا لتا ہے؟ کون اس نظام عالم کی تدبیر کررہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گئے کہ اللہ۔ کہو پھر کیاتم اسے ڈرتے نہیں ہو؟'' (یونس:31)

وہ اللہ تعالی کو ہر و بحریر قادر مطلق تسلیم کرتے تھے:

﴿ قُلَّ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً لَمِنْ أَنجَلْنَا مِنْ هَلَذِهِ-لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلَكِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٤، ٦٢]

''(ا \_ حُمر عَیْنُ ) آ پ کہنے کہ وہ کون ہے جوتم کو خشکی اور دریا کے ظلمات ہے نجات ویتا ہے۔ تم ات پکارتے ہو ماجزی اور چیکے چیکے کہ اگر تو ہم کوان سے نجات وے و بے تو ہم ضرورشکر کرنے والوں میں سے ہوجائیں گے۔''(الانعام: 64 64)

﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْمُلِّكِ دَعَواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَعَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمَّ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]

'' جب کشتیوں میں سوار ہوتے میں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے میں'اس کے لئے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں خشّی کی طرف بیالا تا ہے تواس وقت شرک کرنے لگتے ميں \_'(العنكبوت:65)

ان آیات سے صاف ظام ہورہا ہے کہ شرکین مکدذات باری تعالی کے محرنہیں تھے۔وہ

تو حيدر بوبيت كے قائل سے 'بلكه اے خالق كا ئنات اور اپنا پيدا كرنے والا اور رزق ديے والا جانے سے اور مصيبت كے وقت خالص اى كو پكارتے ہے كى ات 'منت يا جبل كى د ہائى نہيں ديج سے اور نہ بى خطر عليه السلام ہے مد د طلب كرتے ہے بلكه ان كا عقيد ہ تھا كہ ہم ان بتوں كى اس كئے پرستش كرتے ہيں كه يہ ہميں القد تعالىٰ كے قريب پہنچ ديں قرآن كريم نے ان كا عقيد ہ يان كيا:

﴿ أَلَا يَتَهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱخَّنَدُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِكَ ۚ مَا مَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْهَىٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ لِلْقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْهَىٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [الزمر: ٣]

'' خبر دار اللہ تعالیٰ بی کے سئے خالص عبادت کرنہ ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا
اولیا ، بنار کھے ہیں (اور کہتے ہیں ) کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ
(بزرگ) اللہ کی نزویکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرویں' بیلوگ جس بارے ہیں
اختلاف کررہے ہیں اس کا (سچا) فیصلہ اللہ (خود) کرےگا۔'' (الزم: 3)

جب بیرواضح ہوگیا کے مشرکین مکہ اللہ تق لی ہی کوخالق ٔ راز ق اور مد بر کا نئات مائے تھے تو پھر وہ دوسرول کی عبودت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب وہ بیدیتے تھے کہ شاید ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوجائے یا اللہ کے ہاں بیرہاری سفارش کردیں۔

موجودہ دور میں ای فعل کے مرتکب میے ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ وہ شرک کررہے ہیں یا وہ ق پر نہیں ہیں۔ بالعموم دنیا بھر کے مشرکین یہی کہتے ہیں کہ ہم دوسری ہستیوں کی عبادت انہیں خالق ہجتے ہوئے نہیں کرتے میں اور اصل معبودای کو سجھتے ہیں لیکن خالق ہو ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں اور اصل معبودای کو سجھتے ہیں لیکن اس کی بارگاہ بہت بلندہے جس تک ہم جیسے گنہگاروں کی رسائی بھلا کیسے ہو عمق ہے؟ اس لئے ہم ان بزرگ ہستیوں کو ذریعہ بناتے ہیں تا کہ یہ ہماری دعا نمیں اور التی کیں اللہ تعالیٰ تک پہنچادیں اور مشرکین مکہ کا بھی کچھای طرح کا عقیدہ قا۔

# الدكي كہتے ہيں؟

دنیا میں جس قدرالہامی اور غیرالہامی نداہب میں ان سب میں الد کا تصور کسی نہ کسی رنگ میں پایاجا تار ہا ہے اور آج بھی تقریباً تمام نداہب کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کا تصور رکھتے میں لیکن ایک حقیقی الد کا سب ہے اکمل عقیدہ اسلام میں ہے جس کی بنیاد قر آن وسنت ہے جس میں کسی فتم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر دین اسلام سے ایک حقیقی الد کا عقیدہ نکال دیا جائے تو اسلام بھی دوسرے نداہب کی طرح تصور اتی اور خیلاتی ند جب بن کررہ جائے۔

اللہ تق لی کی مرضی ومنشاء سے کہ انسان جان لے اور اس کے دل و د ماغ میں سے بات رائخ ہو جائے کہ اللہ کے کہتے ہیں! صرف ایک اللہ کو تعلیم کرنے اور عقیدہ رکھنے کامفہوم کیا ہے؟ ذیل میں قرآن کریم کی چندآیات بیان کی جاتی ہیں جن میں ایک سچے اللہ کی صفات کار فر مانظر آتی میں جنہیں انسان جھی جھٹلانمیں سکتا۔ سے جھنجوڑ دینے والا انداز انسانی سے فنجی کے لئے کافی ہے۔

🖈 وه بهت مهربان نهایت رحم کرنے والا ہے:

﴿ وَإِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَحِيُّكُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]

''تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے' اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بہت مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔'' (البقرة: 163)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ سچ الدکی صفات یہ ہیں کہ وہ بہت مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔اب رحم تو وہ کرےگا 'جوحالات ہے واقف ہوگا۔ جوخودا ہے بارے میں کچھ نہیں جانتا' وہ کسی پرکیا رحم کرےگا! اسی طرح مہر بانی وہ کرے گا'جواس کی طاقت رکھتا ہواور جو خود محتاج ہوؤہ وہ دوسروں پر کیسے مہر بان ہوسکتا ہے۔ یا در ہے کہ رحم کی صفت سے مراد کمال رحم ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ شاہر ہوئے کو حقب سے یا دکیا گیا ہے۔ انسانوں میں بھی میصفت یا کہ جاتی ہوئی نہیں۔

یا تی جاتی ہے کین اللہ کی صفات رحمٰن اور رحیم کا انسانوں کی صفت رحم سے کوئی نسبت نہیں۔

## کی سلسلة تفهیم الدیں 1 کی کی اور کی اور کی الدین اللہ الله معند زنون اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی ا ایک کو ان کا زل کرتا ہے؟

﴿ أُمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْبَتَنَا بِهِ، حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَا اللهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ﴾ [النمل: ٦٠]

'' بھلا وہ کون ہے جس نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسان سے پانی بہایا پھراس کے ذریعیہ سے وہ خوشما باغ اُ گائے جس کے درختوں کا اُ گا ناتمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا اللہ بھی (ان کاموں میں شریک) ہے؟'' (انمل: 60)

# 🖈 زمین وآسان کوتھامنے والا کون ہے؟

﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَاۤ أَنْهَدَرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَءِلَهُ مَعَ ٱللَّهَ ﴾ [النمل: ٦١]

''یا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اوراس کے اندر دریارواں کئے اوراس میں (پہاڑوں) کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دوڈ خیروں کے درمیان پر دے حائل کر دیئے۔کیااللہ کے ساتھ کوئی اورالہ بھی (ان کاموں میں شریک) ہے؟''(انعمل: 61)

# 🖈 بے قرار کی دعا کون سنتا ہے؟

﴿ أَمَّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلأَرْضِ أَءَلَكُهُ مَّعَ ٱللَّهِ﴾ [النمل: ٦٢]

''کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ اور (کون ہے جو) تمہمیں زمین کا خیفہ بنا تا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اورالہ بھی (بیکام کرنے والا) ہے۔'' (انمل: 62)

#### 

# ا انول سے پانی کون نازل کرتا ہے؟

﴿ أَمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْبَشْنَا بِهِ، حَدَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَهِ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَ أَوَلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴾ [النمل: ٦٠]

'' بھلاوہ کون ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسان سے پانی بہایا پھراس کے ذریعہ سے وہ خوشنما باغ اُگائے جس کے درختوں کا اُگائة تہبارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی (ان کاموں میں شریک) ہے؟'' (انمل: 60)

## 🖈 زمین وآ سان کوتھامنے والا کون ہے؟

﴿ أَمَّنَ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا ٓ أَنْهَدُرًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَّسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ ﴾ [النمل: ٦١]

''یاوہ کون ہے جس نے زمین کوجائے قرار بنایا اوراس کے اندر دریارواں کئے اوراس میں (پہاڑوں) کی میخیس گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیئے۔کیاالقد کے ساتھ کوئی اورالہ بھی (ان کاموں میں شریک) ہے؟''(انمل: 61)

# ☆ بےقرار کی دعا کون سنتاہے؟

﴿ أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النامل: ٦٢]

''کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے اور کون اس کی تکایف رفع کرتا ہے؟ اور (کون ہے جو) تہمیں زمین کا خلیفہ بنا تا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کو کی اور اللہ بھی (پیکام کرنے والا) ہے۔'' (انمل: 62)

# 🚓 ہواؤں کوخوشخبری کا ذریعہ بنا کرکون بھیجا ہے؟

﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِيِّكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْيَتِهِ ۗ أَوِكُ أُو مَا ٱللَّهِ ﴾ [النمل: ٦٣]

''اور وہ کون ہے جو خطکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کوراستہ دکھا تا ہے اور کون اپنی رحمت (بارش) کے آگے ہواؤں کوخوشخبر کی بنا کر بھیجنا ہے؟ کیو القد کے ساتھ کو کی دوسرا الدیھی (بیکام کرتا) ہے؟'' (اٹمل:63)

🖈 مخلوق کو پیدا کرنے اور رزق دینے والا کون ہے؟

﴿ أَمَّن يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَوِكَ مَعَ اللَّهِ ﴾ [النمل: 32]

'' کیاوہ جو گلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھرا سے لوٹائے گااور جو تنہیں آ سان اور زمین ہے روزی دے رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟'' (النمل: 64)

المعنى المعلم كون جانتام؟

﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُفَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النمل: ٦٥]

''ان ہے کہد دیجئے! آ سانوں اور زمین میں اللہ کے سواکوئی غیب کاعلم نہیں رکھتا اوروہ (تمہارے معبودتو یہ بھی)نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔'' (انمل:65)

ان آیات کر یمه میں اللہ تعالی نے مخلوق ہے درج ذیل سوال کئے میں:

1. أسانون اورز مين كوكس في بنايا؟

2. بارش کون برساتا ہے؟

3. كميتيان سبريان اورباغات كسف أكاف؟

4. زمین کوکس نے جائے قرار بنایا؟ اوراس میں دریااور چشے کس نے روال کے؟

5. يبارُون كي ميخين كس في گارُين؟

6. پانی کے ذخیرے میں تلخ اور شیری گرم اور سرد کے درمیان پردہ س نے حال کیا؟

7. کون ہے جو بے قرار کی دیا کوشرف قبولیت بخشّااور تکلیف رفع کرتا ہے؟

8. تتهبیں زمین میں خلافت اور حکومت کون عطافر ما تا ہے؟

9. كون ہے جو خطى اور سمندركى تاريكيوں ميں تمہارى رہنمائى كرتا ہے؟

10. كون اين رحمت (بارش ئے پہلے مُعندُی ہواؤں) كو بارش كی خوشنجری دے كر بھيجا ہے؟

11. كون بي جس في ابتداكي ( يعن تخليق كا ئنات ك )؟

12. كون ہے جوان كودوبار ، پيدا كرتا ہے (ليحني اس كُنسل چلاتا ہے)؟

13. اوركون تهمين آسان اورزيين سے رزق ويتا ہے؟

ان تمامسوالوں کا ایک ہی جواب تھا کہ ہاں ایک حقیقی اله موجود ہے جس میں یہ تم م صفات پائی جاتی بیں اوران افعال وصفات میں اس کا کوئی شریکے نہیں۔ پیصفات صرف اُسے ہی حاصل بیں اوراس کے شایان شان بیں ۔اوراس ایک سیچ اللہ کی اس طرح کی ہے شارصفات ہیں۔

اس ذات باری تعالی نے اپنی حکمت کے تحت روئے زمین پر انسان کو بسایا اور اس کی روزی کا بندوبست اس طرح کی کہ برنسل کو ہر چیز یوں تازہ اتی ہے جس طرح میں سبب تجھ صف اس کے لئے بی بنایا گیا ہے 'پہلی نسلیس تو محروم بی تھیں ۔ حالانکدا سانہیں ہے۔ ہم انسان کو بوچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا تھ 'ملتا ربا۔ بال بیدانسان ہے کہ وہ اپنی ناوانی میں اس عظیم رب کا نئات کے ساتھ شرک کرتا ربا'الا ماشاء اللہ۔

# لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ كَ شُرائط

کلمه طیبه کی کچھالازمی شرائط ہیں جن کو پورا کئے بغیر میکلمہ فائدہ مندنہیں ہوسکتا۔ان شرائط کو اچھی طرح ذبن نشین کر کے حرز جان بنالینا جا ہے۔شرائط میہ ہیں:

1. علم:

(de 25)

کسی چیز کے بارے میں حقیقی ادراک اوراس کا اقرار کرنا ' یعنی دل سے جاننے اور زبان سے اقرار کرنا ' یعنی دل سے جانے اور اس کے سے اقرار کرنے کا نام علم ہے۔ جس نے صرف نفظی طور پر جانا اس کے معنی نہ جب نے اوراس کے تقاضوں سے بے خبر ربا 'اس کاعلم اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا کے گا۔ اس لئے کہ اس نے نہ تو اعتقادر کھا اور نہ اس پرغور وفکر کیا جس طرح صرف زبان سے کلام کرنا فائدہ نہیں پہنچا تا۔ ارش و ماری تعالی ہے:

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثُونَكُمْ ﴾ [محمد: ١٩]

''اللّذتم لوگوں کی آمدورفت کی اورر ہے سہنے کی جگہ کوخوب جانتا ہے۔'' (محمد:19)

مزيد فرمايا:

﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمَّ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزحرف: ٨٦]

'' ہاں (مستحق شفاعت وہ ہیں) جوحق بات کا اقرار کریں اور انہیںعلم بھی ہو۔'' (الزخرف:86)

اوررسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا:

'' جس شخص كوموت آگئی اوروه لا الله الا الله كوجانتا اور مانتا بھی ہے تووہ جنت میں داخل ہوگا۔'' (رواہ مسلم)

اوراس کے معانی میہ ہیں کہ القد تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور عب دت ہراس چیز کا نام

ہے جے اللہ تعالیٰ پیند کرتا ہواور جس سے اس کی رضا عاصل ہوتی ہواور ظاہری اور باطنی اعمال سے اس بات کا اظہار بھی ہوتا ہو۔

## 2. يقين:

کمال علم کااعلی درجہ یقین ہے اس کے مقابل شک اور یب ہے۔ اگر انسان دلیل کے ساتھ ساتھ دلیل کنندہ بھی رہا ہوا ور اس کے مطابق یقین جازم پر بھی ہوتو اسے ایبا یقین کامل فائدہ بہنچائے گا۔ اس لئے کہ یقین کے بغیر ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ قُلْ أَتُعَلِمُونَ آللهَ بِدِينِكُمْ وَأَللَهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾ [الحجرات: ١٦]

'' کہدد بیجئے! کہ کیاتم اللہ تعالیٰ کواپنی دینداری ہے آگاہ کررہے ہواللہ ہراس چیز ہے جوآ سانوں میں اور زمین میں ہے بخو بی آگاہ ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔'' (الحجرات:16)

رسول الله مَثَلَ تَنْتُمُ نِهِ فَر ما يا:

''اس بات کی گواہی دینا کنہیں ہےکوئی معبود برحق گرالقد تعالیٰ 'اور میں القد تعالیٰ کارسول ہوں' جس بند ہےکوان دونوں میں شک نہ ہووہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔'' (مسلم )

#### 3. اخلاص:

﴿ أَلَا يِللَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٣]
"خبر داردين خالص الله ك لئ ہے-" (الزمر: 3)

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البيه: ٥]

''اورانہیں اس کے سواکوئی حکم نہیں ویا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں'اس کے لئے د ين كوخالص ركيس ـ " (البينه: 5)

رسول الله مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نِهِ فِي ماما:

'' قیامت کے روزمیری شفاعت ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے لا السه الا اللّٰه خالصاً اورخلوص ول کے ساتھ کہا۔'' ( بخاری )

#### 4.حُب:

التدتعالي محبت سب محبول يرغالب مؤاس شرط كي دليل يد م كمالتدتعالى فرويا: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ وَامَنُوا أَشَدُ حُمًّا لِلَّهِ ﴾ [القرة: ١٦٥]

''اوربعض لوگ ایسے بھی ہیں جواللہ کے ساتھ دوسرول کوشریک تھبراتے ہیں اور ان کے ساتھ الیم محبت رکھتے ہیں' جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہو تی حیاہے اور ایمان والے اللَّه كي محت مين بهت زياده سخت بهن \_' (البقرة:165)

یعنی اہل ایمان اینے رب کے ساتھ محبت میں زیادہ کیے ہیں ۔اس کی دلیل میہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھبراتے ۔اس کی ایک دلیل ریجھی ہے کہ وہ اس کے حکم کو مقدم رکھتے ہیں اورا بنی خواہشات کی مخالفت کرتے ہیں۔جوالتد ہے بغض رکھنے ہیں اوراللّٰہ کے لئے دوستی اور دشمنی رکھتے ہیں ۔اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں اوراس کے نقش قدم يرجلت اور بدايت قبول كرتے بيں \_رسول الله مَالْيَتِكُم نے فرمايا:

''جس میں تین خصلتیں یائی جا کیں' اس نے ایمان کی حلاوت کو یالیا۔اگر کسی ہے محبت

کرے تواللہ کی خاطر اورا گرکسی ہے بغض رکھے تواللہ کی خاطر اور کفر میں لوٹ جانے کواتنا ہی ناپیند کرے جس قدر آگ میں پھینک دیئے جانے کونا پیند کرتا ہے۔'' (متفق علیہ )

#### 5. صدق:

صدق کی ضد جموث ہے اور جموث نفاق کی علامت ہے۔ لا السه الا الله پڑھنے والا اگر کسی سے بات کرتا ہے۔ اس کادل 'زبان کی تصدیق کرتا ہے۔ اس ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِيِينَ ﴾ [العنكوت: ٣]

''ان سے پہلے گزرے ہوں کوبھی ہم نے خوب جانچا' یقینا اللہ تعالی انہیں بھی جان لے گا جو پچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کرلے گا جوجھو نے ہیں۔'' (العنکبوت: 3) مزید فرمایا:

﴿ وَاللَّذِى جَاآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَقَ بِلِهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣] ''اور جو شخص سي دين كولايا اور جس نے اس كى تصديق كى يبى لوگ پارسا ہيں۔' (الزمر: 33)

رسول التُصلى التُدعليه وسلم نے قر مايا:

''ایبا کوئی (شخص) نہیں جس نے سچے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دی ہو کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ اور مجمد (شن اللہ تعالیٰ نے اس معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ اور مجمد (شن اللہ تعالیٰ نے اس میر آگے حرام کردی۔'' ( جناری ومسلم )

#### 6. انقياد:

اخلاص کے ساتھ اللہ تعالٰی کے حقوق اوا کرنا 'فرض اعمال بجالانا' اس کی رضا کا حصول اور

اس کے منافی چیز وں کوٹرک کرنا افقیا دکہلا تا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ وَأَنِيبُوٓ اَ إِلَىٰ رَبِكُمْ وَأَسْلِمُواْلَهُ مِن فَبَلِأَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَدَالُ ثُمَّ لَانْتَصَرُوكَ ﴾ ''تم (سب) اپنے پروردگار کی طرف جھک جو و اور اس کی حکم برداری کئے جاؤ اس قبل کہ تمہارے پاس عذاب آج نے اور پھرتمہاری مددنہ کی جائے۔'' (الزمر:54) نیز فرمایا:

﴿ ﴿ وَمَن يُسْدِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُعْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُلْقَيْ وَإِلَى اللَّهِ وَهُو مُعْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُلْقَيْ

''اور جو (شخص) اپنے منہ کواللہ کی طرف متوجہ کر دے اور ہو بھی وہ نیکو کاریقینا اُس نے مضبوط کڑ اتھا م لیا'تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔'' (لقمان: 22)

### 7. قبول:

قبول 'جس کی ضد' رد کرنا ہے۔ یہ اُس کے لئے کہا جاتا ہے جس نے حق پیجیان بھی لیالیکن تعصب اور تکبر کی بنایراس کوقبول کرنے ہے انکار کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا فِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴾ [الصافات: ٣٥] '' يهوه (لوگ) مِن كه جب ان سے كها جاتا تها كه الله كيسوا كوئي معبود نبيس تو يه سركشي كرتے تھے'' (الصافات: 35)

الله تعالیٰ نے بیرآیت نازل فر ما کراللہ اوراس کے رسول کی تکذیب کرنے والوں کی باطل تاویلوں کو واضح کر دیا اوراس کا اصل سبب ان کا تکبر تھبرایا۔رسول اللہ سن تیزز نے فر مایا:

''اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے'اس ہدایت اور عم کی مثال ان بادلوں جیسی ہے جن میں بہت زیادہ پانی ہواور جوز مین پرآئے۔ جس کا پکھے حصہ زرخیز زمین پر برے جس سے مرطرح کی سبزی گھاس اُگ آئے اور پکھ کھایاں تھیں (یعنی زمین اچھی نہ تھی مگر کھائیوں میں پانی جمع کرلیا گیا تب اللہ نے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ پس انہوں نے میہ پانی پیا' پلا یا اور زراعت کی اور بعض حصہ بنجر سخت شور وارتھا جو نہ تو پانی جمع رکھ سکا اور نہ کوئی چیز اُ گا سکا۔ جس سے لوگ فائدہ اٹھ تے' اس کو پیتے اور اس سے زراعت کرتے اور لوگوں کے لئے اس (بارش) میں دوسرے فائدے ہوں۔''

ان شرائط سے یہ مقصود نہیں کہ صرف لفظی طور پر دوبا توں کی شبادت دے دی جائے۔اصل مقصود یہ ہے کہ اس کے معنی سمجھے جائیں اور وہ عمل کیا جائے جس کا بید ین تقاضا کرتا ہے۔اس کئے کہ بید دوشہادتیں تو صرف اعمال قبول ہونے کی اساس ہیں۔اس وقت تک عمل درست نہیں ہوگا جب تک اللہ کے ساتھ اظلاص اور رسول اللہ سائی نے گئی ہو۔ یہ ہے لا اللہ الا اللّٰه کامفہوم اور یہی اُس اسلیلے کی عبادت کے حقوق ہیں۔

عبادت کس کی کرنی ہے؟ اور کس طرح کرنی ہے؟ ان سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ کے نمائندے سے پوچھوجوا پنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں ہولتے جب تک اللہ تعالیٰ خود بات نہ بتا دے۔ وہ جس طرح بتا کمیں اس برعمل کیجئے۔ اگر ان شرا نظا کوچھوڑ دیا جائے گا تو گمرا ہی کے سوا پچھ ہا تھ نہیں آئے گا۔ بے بنیا دعمارت دیریا نہیں ہو عتی علم صرف جانے والے سے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ کیا آپ علیم وجیر کے نمائندے خاتم النہیں حضرت محرصلی التدعلیہ وسلم کی انتباع کے اب بھی قائل نہیں ہوئے؟

# ((شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ )) "گوای دینا که (صلی الله علیه وسلم ) الله کے رسول ہیں۔"

# مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله (سَيَّيَّةُ)

کلمطیبہ کے دوسرے حصن نفسخہ ندرسُولُ الله "کی گوائی دینااورایمان لاناہجی ای طرح م ضروری ہے جس طرح پہلے حصن لا إِلَهُ إِلَّا الله "کی گوائی دینااورایمان لاناضروری ہے۔ اسر کوئی شخص پہلے حصے پرایمان لائے لیکن دوسرے حصے پرایمان نہ لائے تواس کا ایمان قابل قبول نہیں ۔ حضرت محمد من شیخ اللہ تعالی کے ' رسول' بیں ۔ اس بات پرایمان لانا' ایمان کی اس س ہیں ۔ حضرت محمد من شیخ اللہ تعالی کے ' رسول' بیں ۔ اس بات پرایمان لانا' ایمان کی اس س ہم دینا کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول بیں ۔ آپ خاتم النہین میں' جن وانس اور عرب و شیم کی طرف بھیجے گئے بیں ۔ آپ اشرف المخلوقات اور آ دم علیہ السلام کی اولا دی سردار بیں ۔ نیز آپ کی بیٹمام صفات عمل ہے بھی ٹابت کرنا ضروری ہے۔

حضرت محمد سن تیزام کی صفات یہ بیں کہ انہیں اللہ تعالی نے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کے ذمہ اُمت کے نام اللّٰه کا پیغام پہنچانا تھا' جب آپ نے وہ کا ملک کرلیا تو اللہ تعالی نے آپ کواپنے پاس واپس بلالیا۔ جس کی گواہی اللہ تعالی نے خوددی:

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُرْلَ ٱنقَلَبَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَلِيكُمْ ۚ [آل عمران: ١٤٤]

''محمد (مُنْ اللَّهُ عَلِيمٌ ) صرف رسول ہی ہیں'ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں کیا اگر ان کا انتقال ہوجائے یا پیشہید ہوجا کمیں' تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟'' (آل عمران: 144)

حضرت محمد مَنَّ فَيْنِمُ كَيْ رسالت كوسليم كرنا سج دين كوسليم كرنا ہے:

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُو الْمَقُ مِن تَبِهِمْ ﴾ [محمد: ٢]

''اور جولوگ ایمان لائے اور انتھے کام کئے اور اس پھی ایمان لائے جو گھ پر اتاری گئی ہے اور در اصل ان کے رب کی طرف سے بچادین بھی وہی ہے۔' (محد: 2) التہ تعالی کا اہل ایمان پر بیاحیان ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لئے ایک رسول بھیجا: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَسْلُوا عَلَيْهِمْ ءَاكِيتِهِء وَبُرَكِيْمِهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِلْنَابُ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مَّبِينِ ﴾ [آل عمران: 178]

'' بےشک مسلمانوں پرالقد کا بڑا احسان ہے کہ ان ہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا' جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنا تا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھا تا ہے' یقینا بیسب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔'' (آل عمران: 164) رسول الله مُلَا يُعْلَمُ فَيْ مَايا:

'' تم میں ہے کو کی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والد اوراولا دے اور تمام لوگوں سے بڑھ کرمجت نہ کرے۔'' (مسلم)

لیعنی رسول القد طاقیق کی مکمل اطاعت اور مطلق محبت کے ساتھ آپ کے حقوق ادا کرنا۔ اس بات کی گوا ہی وینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالی اور محمد ساتی کی گوا ہی وینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالی اور محمد ساتی کی گوا ہی وینا کہ وہ کرنا اور جن کا موں سے منع کیا'ان سے رک جانا ہی شہادتین ہے۔ اس بات کی گوا ہی وینا کہ محمد ساتی اللہ تعالی کا بات کی گوا ہی وینا کہ محمد ساتھ اللہ کے سے رسول ہیں۔ پیکمہ دوباتوں پر شمتل ہے۔ پہلی اللہ تعالی کا رسول ہوں کے مطابق عمل کرنا' کیونکہ رسول اطاعت کے لئے مبعوث کیا جاتا ہے۔

# رسول الله مَنْ اللَّهُمْ كَيْ سيرت طبيبه

## رسول الله مَثَاثِينَا عَمَ كُون مِين:

آ پسیدولد آ دم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بیں۔ آپ کی ولادت باسعادت شعب بن ہاشم ، مدکر مہ میں موسم بہار میں 9 رہے الا قل بمطابق 22 اپریل 571ء واقعہ عام الفیل کے 55 روز بعد بروز پیرسے صادق کے وقت ہوئی۔ ولادت سے قبل والد کا انتقال ہو چکا تھا ' یعنی آپ میٹیم پیدا ہوئے۔ والدہ ماجدہ کا نام سیدہ آ منہ بنت وہب بن عبد من ف بن فرم ہی کلاب تھا۔

## رسول الله مَثَاثِينِمُ كاسماء كرامي:

رسول الله سَنْ قَيْدُ کَ دوصفاتی نام محمد اور احمد بین جب که آپ کے متعدوصفاتی اس، کا ذکر قرآن وصدیت بیل موجود ہے۔ آپ نے اپنی گاسا ، کا ذکر فر مایا جن بیل سے دوآپ کے ذاتی اسم بیل ۔ باقی اساء آپ کے منصب پردلالت کرتے بیل۔ رسول الله سَنْ قَیْدُ نے فر مایا ' میرے پانچ نام بیل۔ میل 'محمد 'بول بیل احمد 'بول بیل ماحی' (مٹانے والا) ہول ۔ الله تعالیٰ میرے ذریعے کفر کومٹائے گا اور میل 'حاشر' (اٹھانے والا) ہول تی مت کے روز قبر سے سب سے پہلے میں سراٹھ وُل گا۔ میرے بعد سب لوگ اٹھائے جائیں گئے اور میل مناقب ' نی بیس آ کا۔ ' ( بخاری و مسلم )

رسول الله مَنَّ الله مَنَّ الله عَنْ الله مَنَّ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ

رضاعت کی ذمہ داری والدہ ماجدہ کے بعد ابولہب کی لونڈی ٹویبداور پھر ککمل ذمہ داری صیمہ سعد میہ نے نبھائی۔ آپ چارسال تک صلیمہ سعد میہ کے پاس رہے۔ اس دوران سینہ مبارک چاک کئے جانے کا واقعہ پیش آپاتو حلیمہ سعد میہ نے مکہ مکرمہ میں آپ کو والدہ آمنہ کے حوالے کر

دیا۔ جب آپ سات سال کی عمر کو پہنچ تو والدہ ماجدہ کا مدینہ اور مکہ کے درمیان ابواء کے مقام پر انتقال ہوگیا۔ چپا ابوطالب کی کفالت میں آئے توان کی مالی حالت کمزور تھی۔ لبندا چھوٹی عمر میں ہی بھیڑ بکریاں پولنے کا شغل ابنا ناپڑا۔
میں آئے توان کی مالی حالت کمزور تھی۔ لبندا چھوٹی عمر میں ہی بھیڑ بکریاں پولنے کا شغل ابنا ناپڑا۔
حضرت محمد سائٹیو نم کی سیرت بحیبن ہی سے درخش پہلو سے ہوئے تھی۔ آپ مشرکین مکہ کے درمیان رہتے ہوئے نہ تو بت پرتی میں شریک ہوئے نہ شراب پی اور نہ کی اور لغوکام میں مشغول مورمیان رہتے ہوئے نہ تو بت پرتی میں شریک ہوئے نہ شراب پی اور نہ کی اور لغوکام میں مشغول ہوئے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے دوران حجر اسود کا قضیہ احسن انداز میں حل کر کے اپنی عقل و داشمند کی خوت فراہم کیا۔ تی معاشرتی کا شوت فراہم کیا۔ تی معاشرتی فاح کی موں میں دلچین کے درخش باب بیں۔ اہل مکہ نے آپ کوامین اور صادق کا لقب دیا۔

# جوانی اور شادی:

جوان ہوئے تو تجارت کی طرف رغبت بڑھی لیکن سر مایہ نہ ہونے کی وجہ سے مکہ کی مالدار معروف وصحترم خاتون خدیجہ کے سر مایہ سے شام کا تجارتی سفر کیا۔امانت و دیا نت اورخلق کے اس عظیم پیکر کو خدیجہ (رضی اللہ عنبا) نے خو د نکاح کا پیغام بھیجا' یول پچیس سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی' جب کہ اس وقت خدیجہ (رضی اللہ عنبا) کی عمر چالیس سال تھی۔اللہ تعالیٰ نے ان کے طان سے پہلافرزند قاسم' پھرندنب' پھرر قیہ' پھرا امکاثوم' پھرعبداللہ اور پھر فی طمہ عطافر مائے۔

#### يعش:

حضرت محمد سل شیخ جالیس سال ایک دن کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے ۔ پہلی وحی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے غار حرامیں نازل ہوئی جو مکہ کے قریب واقع ہے۔امتد تعالیٰ نے فر مایا.

﴿ اَقْرَأْ بِٱسْمِهِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَىٰنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقَرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ الَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَائِمِ ۞ عَلَّمَ ٱلْإِنسَىٰنَ مَا لَرْيَعْلَمَ ﴾ [العلق: ١-٥]

"(اے نی طاقیم ) پڑھوا ہے رب کے نام ہے جس نے پیدا کیا۔جس نے انسان کوخون

کے لوق ہے ہے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ کیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے (علم) سکھایہ۔ جس نے قلم کے ذریعے (علم) سکھایہ۔ جس نے انسان کودہ سکھایا جے وہ نیس جا نتا تھا۔ '(العلق: 1-5) اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خودا ہے رسول (سن شینہ) کی رسالت کی شیادت وی ﴿ مَا كَانَ مُعَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن رَبِهَ اللَّهُ وَلَاكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَةِ فَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٠]

''لوگو! محمد ( سَلَقَيْظُ ) تمہارے مردوں میں سے سی کے باپ نہیں میں گروہ اللہ ک رسول اور خاتم النہین میں اور اللہ تعالی مرچیز کا جاننے والا ہے۔'' (الاحزاب 40) اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سَنْ ﷺ کے منصب کا ذکر یوں فر مایا:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ عَ وَسَرَاجًا مُّنِيرًا﴾ [الأحراب: ٤٦،٤٥]

''اے نبی (من پینے اللہ من جمہیں بھیجا گواہ منا کر نبشارت دینے والا اور ڈرانے والا ۔ اور اللہ کی اجازت ہے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراٹی بنا کر۔'' (الاحزاب 45 '46)

جس قد رمنصب براتھا' آ زمائش بھی اتنی ہی بڑی آئی۔ ' لا إله الا الله '' کی تبلیغ ہے۔ اپنے بھانے ہوئے ۔ خاندان کیا' پورا مکد دشمن ہوگیں۔ امین اورصا دق کینے والے جادوگر اور دیوانہ کئے۔ بھی الگھ شعب بنی ہاشم میں تین سال کی شدید ترین قید کی صعوبتیں' طائف کے بازاروں میں اوباشوں کی فقرہ بازی اور سنگ باری جیسے دل دہوا دینے والے واقعہ ہے۔ نیم درآ زمان ہونا پڑا۔ ساتھی بھی وہ بے جو خود اپنی حفاظت کرنے ہے قاص تھے۔ تیم ہسال کی محنت ہے جو چندستھی ساتھی بھی وہ بے جو خود اپنی حفاظت کرنے ہے قوص تھے۔ تیم ہسال کی محنت ہے جو چندستھی میں ان کی سلامتی کے لئے انہیں مدینہ ججرت کرنے کا تھم دین پڑا۔ پھرخود بھی اپنے وظمن مولود اُم القری کو خیر باد کہ کرسٹر ججرت باندھا۔ مشرکیوں نے مدینہ منورہ میں بھی سکھ کا ساس نہ مولود اُم القری کو خیر باد کہ کرسٹر ججرت باندھا۔ مشرکیوں نے مدینہ منورہ میں بھی سکھ کا ساس نہ لینے دیا اور دس سالہ مدنی دور میں ستائیس غزوات اور سر پے لڑنے پڑے۔ خود اپنی زندگی میں ستا مرتبہ دشمن کے جان لیواحملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ محسن انسانیت سن تائین نے شیکس سال شابانہ روز محن

ے میں اس اللہ سجان وتعالی نے اور مشقت کی الیم مثالیں پیش کی جس کی دنیا کوئی نظیر پیش نہیں کر عتی۔ ہاں! اللہ سجان وتعالیٰ نے آ پے کے اسوہ حسنہ کی تعریف اور اپنا بندہ قرار دے کرآپ کی تمام تھکن اتار دی۔

نبوت کے شروع زمانہ میں نازل ہونے والی مخضر سورۃ العصر نے دعوت و تبیغ اور کامیا بی کا ایک کڑ ااور صبر آزما قاعدہ کلیہ بیان کر دیا۔ جس میں القد تعالیٰ نے شم کھا کرفرہ یا کہ اس کلیہ پر عمل کئے بغیر دین و دنیا کی کامیا بیول کا تصور محال ہے۔ اگر چہ کامیا بی اور ناکامی کا بیمعیار دنیاوی معیار سے بالکل جد ااور منفر د ہے'ا یک دنیا دار آ دمی اس معیار کو تجھنے ہے قاصر ہے لیکن حق بات معیار سے بالکل جد ااور منفر د ہے'ا یک دنیا دار آ دمی اس معیار کو تجھنے ہے قاصر ہے لیکن حق بات و ہی تھی جو فر ما دی گئی' جس کو تھا مے بغیر راہ نجات میسر نہیں آ سکتی۔ دین اسلام نے انسان کو آ فاق میں گم ہونے کا فلفہ دیا۔ اس آ فاق میں کتنی آئی تو موں کے عروج و جو و زوال کی داستانوں کے عبرت ناک اور نصیحت آ موز تذکر ہے حق تعالیٰ نے بی نوع انسان کے سامنے اس لئے رکھے تاکہ وہ ان سے نصیحت حاصل کر ہے۔

# كامرانيان اوررفيق الاعلى كى طرف سفر:

وعوت وتبلیغ میں لگا تارمحنت اور جدو جبد کے بعد جب فتو حات کا دور شروع ہوا تو اللہ تعالی نے رسول اللہ سالٹین کا این گھر کا حج کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے سنت ابراہیمی پرعمل کرتے ہوئے بی نوع انسان کوایک اللہ وحدہ لاشریک کا وہ سبق یا ددلا یا جواس نے اپنی جبالت سے کم اور تعصب سے ٹھکرا دیا تھا۔ رسول اللہ سن ٹینو کا میں جامع خطبہ قیامت تک کے سئے ایک منشور کی حثیت رکھتا ہے۔ آپ کی دعوت 'تو حید اور اخلاق حسنہ پر مشتمل تھی۔ آپ سالٹیام مکارم اخلاق کی دعوت لئے کرآیا ہوں۔'

مؤمن کے لئے بید دنیا قید خانہ اور کا فروں کے لئے جنت ہے۔ رسول اللہ سڑٹیٹل کو تو جنت الفر دوس میں ہی سکھ کا سالس آنا تھا' چنانچے سفر آخرت کی تیاری شروع ہوگئی اور نیین اس وقت جب کا میا بیوں کا سورج طلوع ہو چکا تھا' آپ سڑٹیٹن نے رفیق الاعلیٰ کے ہاں اپنے مقام کو پیند فر مالیا۔



اطاعت ِرسول من فيز كامفهوم بيرے كه آپ كے برحكم كومكمل طور ير اور غيرمشر وطات ليم كيا جائے۔آپ کے ہر تکم کے سامنے سرتسلیم نم کیا جائے۔آپ نے اپنی اُمت کے سامنے اساد می تعلیمات کا جوعملی نمونہ پیش کیا' اللہ تعالیٰ نے اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ہٰذا اطاعت رسول فرض ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَا ءَالنَّكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱننَهُوا ﴾ [الحشر:٧]

''اور جو چیز رسول ( طانتیز ) تهمیں پیش کر دیں' وہ لے لوا اور جس چیز ہے تہمیں روک دين أس سے رك جاؤل (الحشر:7)

اللَّه تعالیٰ نے رسول الله سی تیم کو کھم دیا کہ وہ اہل ایمان سے فر مادیں:

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَتِيكَ هُمُّ ٱلْفَآيِرُونَ ﴾ [المور ٥٢]

'' جو بھی اللہ تعالیٰ کی' اُس کے رسول کی فر ماں بر داری کریں' خوف اُنہی رخیس اور اس كے عذابول ہے ڈرتے رہيں'و بی نجات یانے والے ہیں۔' (اخور:52)

گویاالقد تعالی کی رحت حاصل کرنے کی مازمی شرط سے ہے کہ اس کے رسول ترثیب کی اطاعت کی جائے۔اطاعت ہی کے زمرے میں اپنے تمام اختلافی معاملات القد اور اس کے رسول مَا يَقِيمُ كي طرف لوثان كاحكم ديا كيا:

﴿ يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن لَنَزَعْمُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى أُللِّهِ وَأَلرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]

''اےلوگوجوا پمان لائے ہو'اطاعت کرواللہ کی اوراطاعت کرورسول کی اوران لوگول کی جوتم میں سے صاحبِ امر ہوں۔ پھرا اً رتمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو

جائے تواہے اللہ اور رسول کی طرف چھیر دو۔' (النساء: 59)

التدتعالي نے رسول اللہ مُنی تَنْفِي كي اطاعت كوا پني اطاعت قر ارديا:

﴿ مِّن يُطِعِ ٱلرِّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهِ ﴾ [النساء ١٨٠]

"جس نے رسول کی اطاعت کی لیں بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔" (النساء:80) اوراینے رسول مُؤَالِّینِ کے بارے میں فر مایا:

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَآ } إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣٠]

''اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں ہو لتے۔ بیتو ایک وحی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے۔''(النجم. 4'3)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

''میری ساری اُمت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! انکارکس نے کیا؟ آپ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگیا اور جس نے میری نافر مانی کی' گویا اس نے انکار کیا۔' ( بخاری )

اللہ تبارک وتعالی نے رسول اللہ سی تین کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتے ہوئے اے عین حق قرار دیا۔ اس لئے ہمارے لئے اب کوئی راستے ہیں کہ ہم رسول کی اطاعت کو پس پشت ڈال کر کی اور کی اطاعت کا تصور بھی کریں۔ اطاعت کا مفہوم یہی ہے کہ رسول اللہ سی تی بی نے دول کی مارٹ کی میں نے اور تی نہ کی کام خود کیا ہے یا کرنے کا حکم فر مایا' اس کو بعینہ کیا جائے۔ اس میں کسی قتم کی کمی یا زیادتی نہ کی جائے اور نہ بی تاویلوں کا سہارا لیتے ہوئے مفہوم بدلنے کی کوشش کی جائے۔ نیکی کا کوئی کام ایسا نہیں جس کی تعلیمات رسول اللہ سی تی تاویلوں کا مہارا لیتے ہوئے مفہوم بدلنے کی کوشش کی جائے۔ نیکی کا کوئی کام ایسا نہیں جس کی تعلیمات رسول اللہ سی تی تاویلوں کا مہارا ہو۔

# انتباع رسول منافيظ كاحكم

حضرت محمہ سن تی نی کے برعمل میں ان کی پیروی کرنے کا نام اتباع رسول ہے۔اطاعت اور اتباع میں فرق ہے ہے کہ حکم صد در ہونے کے بعداس پر خندہ پیشانی ہے عمل کرنے کواطاعت کہ جاتا ہے اور اتباع 'حکم کے بغیر بتقاضائے محبت آپ کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے۔ اہذا اتباع کا درجہ اطاعت سے کہیں بلند ہے 'جبکہ تقلید بغیر دلیل کے ہوتی ہے ۔ای لئے رسول اللہ سن تینیا کمی اتباع کو تقلید نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ سن تینیا کی اتباع کا حکم دیا ور آپ ہی کی زبان مبارک سے یوری اُمت کواس کا فائدہ بھی بتادیا۔

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْدِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ ﴾ [آل عمران: ٣١]

''(اے نبی سی تین کی الوگوں ہے کہددیں آگرتم حقیقت میں اللہ تعالی ہے محبت رکھتے ہو' تو میری پیروی اختیار کرو۔خوداللہ تم ہے محبت کرے گا اور تمہدرے گناہ معاف فر مادے گا۔''(آلعمران:31)

الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں مجمل اصول نازل فرمائے جنہیں مکمل طور پر سجھنے اوران پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ رسول الله سنی ﷺ کی اتباع کی جائے۔ اللہ تعالی نے آپ کی اطاعت کے ساتھ جوڑا اور آپ کی نافر مانی کواپنی نافر مانی قرار ویا۔ اللہ تعالی نے رسول سنی ﷺ کی اتباع کواپنی محبت کے لئے معیار اور کسوئی قرار دیا ہے۔ کسی شخص کا اتباع رسول کے بغیر ایمان ہی قابل قبول نہیں اللہ تعالی نے قسم کھا کرفر مایا:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِ لُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ﴾ [النساء: ٦٥]

''اے رسول! تہارے رب کی قتم! میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے یا ہمی اختلافات میں میتم کوفیصلہ کرنے والا (حکم) نہ مان لیں' پھر جو پچھآپ فیصلہ کریںاس پراپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائنیں۔'' (النساء:65)

رسول من اللينيام كى اطاعت ہے ہى اللہ تعالى كى رضا حاصل كى جائتی ہے اور اللہ كى رضا كا بلند ترین مقام ایک عدیث قدى میں رسول اللہ من لین اللہ عن اللہ

اس حدیث کا بیمطلب نہیں کہ (معاذ اللہ) وہ اللہ بن جاتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا تا بع احکام البی ہوجا تا ہے کہ اس کا کوئی فعل شریعت واحکام البی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس کے کان اس کی آئیسی ساس کے ہاتھ سب رضائے البی کے تا بع ہوجاتے ہیں۔ اس کا کوئی قدم رضائے البی کے خلاف نہیں اٹھتا۔ شیطانی تسلط اس سے دفع ہوجا تا ہے اور اس کے سب اعضاء اور ساری قو تیں از خود اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگ جاتی ہیں اور یبی اتباع و اطاعت رسول مُنافِینِ کا کم معااور تقاضا ہے۔

# رسول الله مَنْ يَنْظُمُ كاادب واحترام

رسول الله منگی ﷺ کی اطاعت اوراتباع میں وہ ساری با تیں آب تی ہیں جوادب واحتر ام کے زمرے میں آتی ہیں۔ تا ہم اس سلسلے میں قر آن کریم کی دوآیات ملاحظہ فر مائیں۔

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَٱلْقَوْاْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَسُّمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾

''اےلوگوجوا کیان لائے ہو!اللہ اوراس کے رسول کے آگے پیش قندی نہ کرواوراللہ سے ڈرو اللہ سب بچھ سننے اور جاننے والا ہے۔اب یو گوجوا پیان لائے ہو! نبی ( سُلَّ مِیْلِمُ ) کے ساتھ اوٹی آواز ہے بات نہ کیا کروجس طرح تم آپس میں ایک دوسرے ے (بات) کرتے ہو' کہیں ایبانہ ہو کہتمہارا کیا کرایا سب غارت ہوجائے'اورتہمیں خبرتك نه بويه ' (الحجرات: 1°2)

ان دوآیات میں تین باتوں ہے منع کیا گیا ہے:

1. التداوراس كے رسول كے آ كے پیش قندى نه كرونيعني أن ہے آ كے بڑھ كرنہ چيو بي جھيے چيوا مقدم نہ بنو' تا بع بن کرربو' اللہ اوراس کے رسول ہے ہے نیاز ہو کرخود مختاری کی روش اختیار نہ کرو اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں رسول کریم ہے زیادہ بزعم خود نیک بننے کی کوشش نہ کرو۔

2. اپنی آ وازکورسول اللہ مُنْ تَثِیْزُ کی آ واز ہے بلند نہ کرو ۔ یعنی آ پے کا فر مان من لینے کے بعد اس کی تاویلیں کر کے اصل حکم سے فرار کی روش اختیار نہ کرو۔

3. رسول الله سَلْ عَيْمًا كے ساتھ مكالمه كرتے وقت آ واز كو پيت رھواوراييا روپيا ختيار نه كروجيپ



تم ایک دوسرے کے ساتھ برابری کی تطح پر کرتے ہو۔

اگر چہ بیآ داب نبی منی پینز کی مجلس کے لئے سکھائے گئے تھے اوراس کے مخاطب وہ اوگ تھے جوآ بے کے زمانے میں موجود تھے گر بعد کے لوگوں کو بھی ایسے تمام مواقع پر یمی آ داب محوظ خاطر رکھنے جاہئیں۔ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کریں' نہ اپنی رائے کوتر جیح دیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ جب رسول اللہ سن ﷺ کا ذکر ہور ہا ہو یا آپ کی کوئی حدیث سنائی جار ہی ہویہ آپ کے سی فر ہان کی طرف اشارہ کیا جار باہویہ آپ نے سی كام مے منع كيا ہو ياحكم ديا ہوتوا كر و في خص يا جماعت ان كونظرا نداز كرتے ہوئے 'ان تعليمات ہے انح اف کرے پاکسی اور کے قول وعمل اور نظریے کا حوالہ دے تو وہ محض یا جماعت انہی ظالموں میں ہے ہوگی جن کے اندال غارت ہونے کی خبر دی گئی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ہی معلوم ہوا کہ رسول اللہ شی پیز کے سوا کو کی شخص بجائے خود کتنا ہی قابل احترام ہوئبہر حال بیدھثیت نہیں رکھتا کہ اس کی بات کو بغیر کسی دلیل کے تسلیم کرلیا جائے۔ چنانچہ ہرسی کی بات کو پر کھا جائے گا۔اً مروہ القداوراس کے رسول کے فرامین کے غین مطابق :و گی تو قبول کی جائے گی ورندمستر و کردی جائے گی۔

ا ہام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مندمیں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ منی پین<sup>ز</sup> نے براء بن عازب رضى التدعنه كوايك دعاسكها أي جس مين ايك مقام بربستنيك لفظ آيا تقاله بعدمين آپ مَا تَعْظِمْ نِي بِراءرضی اللّه عنہ سے بید عاپڑھوا کرئی تو انہوں نے بنگیٹ کی جگہ بسر سُولک پڑھا۔ سرور عالم منافین نے فورا ٹوک دیا اور فرہایا میں نے جوالفاظ تمہیں بنائے میں بعینہ وی پڑھو۔ حالانكه آپ نبي بھي ہيں اور رسول بھي' اور بسو منسو ليڪ کہنے سے مطلب ومفہوم ميں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔اس کے باوجود آپ نے براءرضی القدعنہ کو بنٹیک کہنے کا یا بندفر مایا۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ہم شرعی طور پررسول اللہ منی پیزائر کے بیان کر د ہ ایک ایک لفظ کو اس کی اصل حالت میں برقر ارر کھنے اور آ گے نقل کرنے کے پابند میں۔ نبذار سول القد مناتیز ہے ادب واحتر ام کا تقاضا یہی ہے کہ ہم وہی الفاظ استعمال کریں جوآپ نے استعمال کئے ہوں۔ صلوة وسلام كاحكم: القدتع لي نے سورة احزاب ميں فرمايا.

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمُلَيْكِ نَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنِّبِيُّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦]

'' بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی ( مناشیخ ) پر درود بھیجتے میں ۔ا ۔ او کو جو ایمان لائے ہو'تم بھی ان پر درود بھیجواورخوب سلام ( بھی ) بھیجے رہا کرو۔''(احزاب:56)

الله تعالیٰ ی طرف ہے اپنے نبی پرصلوۃ کا مطلب پیہے کہ وہ آپ پر بے حدمہر بان ہے۔ آپ کی تعریف فرہ تا ہے۔ آپ کے کام میں برکت عطافر ما تا ہے اور آپ کے نام اور درجات کو بلند کرتا ہےاور آپ پراپنی رحمتوں کی بارش نازل فر ما تا ہے۔ فرشتوں کی طرف ہے آپ پر صلوة كامطلب بيرے كدوه آپ سے غائبة درجے ك محبة ركھتے ہيں اور آپ كے حق ميں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اور زیادہ بلندم ہے عطا فرمائے آپ کے دین کوسر بلند کرے' آپ کی شریعت کوفروغ بخشے ۔ آپ کے متبعین اہل ایمان کومغفرت اور جنت ہے نواز ہے اور آپ منافیز فر کو مقام محمود پر پہنچائے۔ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا جارہا ہے کہ وہ بھی آپ پرصلو ق وسلام بھیجیں۔اس حکم کے معانی یہ بین کہ جس طرح القد تعالی اوراس کے فرشتے آپ پرصلو ة جھیجتے ہیں'اے ایمان والو!تم بھی ان کے ساتھ درود وسلام بھین کر فرشتوں كى بمنوا كَيَ اختيار كرو\_رسول الله سَالَيْنَا فِي فرمايا:

> ((مَنْ صلَّى علَيَّ وَاجِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهِاعَشُراً )) '' جس نے مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجا'القداس پر دس رحمتیں نازل فر مائے گا۔'' ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدِ )) (النسائي)

# وفات النبي صَالَطْيَةُ مِ

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠]

''یقینا خود آپ کوبھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور پیسب بھی مرنے والے بیں۔'' (الزمر:30)

کلم طیبہ کے پہلے جے لا اللہ الا اللّٰه ' ے عیاں ہے کہ اللہ ہمیشہ ہے ہاور ہمیشہ رہ گا'
وہ ہمیشہ ہے ایک ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہ گا'نہ اُس پر زوال ہے' نہ فنا۔ وہ نہ کم ہوتا ہے نہ
زیادہ اور نہ غائب۔ وہ ہر کمزوری اور عیب سے پاک ہے اور ہرخو بی اور کمال سے متصف ہے۔
وہ ہمیشہ سے الشریک ہے اور ہمیشہ لاشریک رہے گا۔ جب کہ کلمہ طیبہ کے دوسرے جھے محصد
دسول الله ' ہے عیاں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ آپ کے ذھے اُمت کے نام اللہ کا پینچاد یا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس بالیا۔ اللہ کو نہ تو کسی نے بنایا 'نہ
بینچانا تھا' جب وہ پیغام پہنچاد یا گیا تو اللہ تھو دنیا میں بھیجا گیا اور جب جا ہا' واپس بلالیا گیا۔
بھیجا اور نہ اُسے فنا ہونا ہے' جب کہ رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا گیا اور جب جا ہا' واپس بلالیا گیا۔

رسول الله طاقی نیز نے الله تعالیٰ کی جانب سے پیغام رسانی کا فریضہ پوری جانفشانی کے ساتھ نہ صرف انجام دیا بلکہ اس پرعمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ نے اپنے بعداس پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا کام اُمت کے بیرو کر دیا۔ چنانچے سحابہ کرام رضوان اللہ ملیہم اجمعین سے فریضہ انجام دیتے رہے۔ سحابہ کرام کے بعد تا بعین 'تبع تا بعین' انکہ کرام' محد ثین اور عالم دین اس فریضہ کوانجام دیتے رہے اور قیامت تک پیسل لہ جاری وساری رہے گا۔ رسول الله مقاشہ کا اس فریضہ کوانجام دیتے رہے اور قیامت تک پیسل لہ جاری وساری رہے گا۔ رسول الله کی اس و نیا ہے اُٹھ جانا' صاف ظاہر کررہا ہے کہ لا الله الله الله اور محمد دسول الله کی صفول طفات الگ الگ جیں۔ پہلا خالق ہے دوسر انخلوق لیکن اطاعت دونوں کی ہوگی جو قیقی معنوں میں ایک اللہ وحدہ لاشریک ہی کی اطاعت ہے۔

# معاشرے پرکلمہ طیبہ کے اثرات

جب کلمہ طیبہ کا اقر ارضوص نیت اور صدق ول سے کیا جائے' نیز ظام اور ہاطن کے لخاظ سے اس کے نق ضول پر تمل بھی کیا جائے تو جہال انسان کی انفراوی زندگی پر نہایت عمرہ اور قابل ستائش اثر ات مرتب ہوتے ہیں وہاں معاشر سے پر بھی گونا گول خوشگوار اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔ انہی اثر ات کے حوالے سے چندا کیف نقاط بیان کئے جاتے ہیں۔

#### 1. اتحادِملت:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾ [ال عمران: ١٠٣]

''اورتم سب مل کرالقد تعالیٰ کی ری کومضبوطی ہے تھا ہے رکھواور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔'' (آل عمران: 103)

#### نيز قرمايا:

﴿ هُوَ الَّذِى أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ [الأنعال ٦٣،٦٢] "وبى الله بجس نے اپنی نصرت اور مؤمنین کی مدد ہے آپ کو تقویت بخش اور اس نے مؤمنین کے دلول میں باہمی الفت پیدا کردی۔" (الا نفال: 63 63)

کلم طیبرایک الی نعت ہے جس نے صدیوں ہے ہم دست و سریبان قبائل کو یکی کردیا۔ یہ ایک الیک طاقت ہے جو تمام اُمت کو ایک پلیٹ فارم پر لئے آتی ہے۔ اسلام ہے قبل مربول ک معاشرتی حالات کا موازنہ کیا جائے تو عقیدہ تو حید کی قوت کا اندازہ ازخود ہو جاتا ہے۔ اسلام ہے قبل جولوگ عوام کی عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈالنے اور قبل و عارت گری پرفخ محسوس کرتے تھے وہی اخوت و محبت کے دائمی رشتے استوار کرنے لگے۔

اس کے مقابلے میں شرک و بدعات اور عقائد کے اختلاف سے افتر اقر ملت 'باہمی لڑائی جھڑ ہے رونما ہوتے ہیں۔ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْشِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَىٰءً ﴾ [الأنعام: ١٥٩] ''جن لوگول نے اپنے دین کوئلز ے کر دیا اور گروہ در گروہ ہو گئے' آپ کا ان ہے کے تعلق نہیں ہے۔'' (الانعام: 159)

یہ بات ہرائ قوم اور جماعت پرصادق آتی ہے جودین کے معاطع میں مجتمع تھی لیکن پھران کے بعض افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی متند شلیم کرلیا۔ جن لوگوں نے کلمہ طیبہ کوچھوڑ کر کسی دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کرلیا' ان کے ہاں کس طرح جو تیوں میں دال بٹتی ہے کہ جمارار وزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فر مایا:

﴿ فَنَفَطَعُواْ أَمَهُم بَيْنَهُمْ ذُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٣] "بس ان لوگوں نے دین کے عکر عظرے کر ڈالے اور تفرقہ بیدا کیا' اب ہر گروہ ای میں مگن ہے (اور فخر کرتا ہے ) جو پچھاس کے پاس ہے۔'' (المؤمنون: 53) 2. امن وسلامتی سے مزین معاشرہ:

توحید کی بدولت اسلامی معاشرہ امن وامان کا گہوارہ بن جاتا ہے۔عقیدہ توحید طال وحرام کی الی تمیز ہے آ شنا کرتا ہے جس میں انسان ان تمام امور ہے اجتناب کرتا ہے جوامن وامان کے الیے تمیز ہے آ شنا کرتا ہے جس میں انسان ایک دوسر ہے کی عزت وعفت کے محافظ بن جاتے ہیں۔ اہل ایمان ایک دوسر ہے کی عزت وعفت کے محافظ بن جاتے ہیں۔ بھائی چارے کی الیمی فضا قائم ہوتی ہے جس کی مثال کوئی دوسرا معاشرہ پیش نہیں کر سے آن کریم نے اس کی طرف یوں اشارہ کیا:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ إِخُوةً ﴾ [الحجرات: ١٠] ''مؤ منوں كارشته آپس ميں صرف بھائى بھائى كا ہے۔'' (الحجرات: 10)

## الله تعالىٰ نے مؤمنین کی تعریف اس انداز میں کی:

﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ ٱشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاهُ بِينَهُمْ ﴿ [الفتح: ٢٩]

''محمر (مٹائٹیوُم) اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے صحابہ کرام کفار کے مقابعے میں سخت (چٹان کی مانند) ہیں گرآپس میں بڑے مہربان' زم دل ہیں۔' (افتح:29)

3. كلمه طيبه كى بدولت وثمن دوست بن جاتا ہے:

الله تعالى في الل توحيد براحمان جللت موع فرمايا:

﴿ وَاَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ \* إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]

''تم الله تعالی کا احسان نه بھولو جواس نے تم پر کیا ہے کہ پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن شجے پھراس نے تمہارے دلوں کو ملا دیا اور اب اس کے فضل ہے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔'' (آل عمران: 103)

## 4. کلمه تو حید کی بدولت اقترار نصیب ہوتا ہے:

کلہ تو حیدروئے زمین پر حکومت الہیے کے قیام دین اسلام کو افکا رخیشہ اور غیر اسلامی نظریت کے سامنے نہایت یا مردی اور استقلال کے ساتھ پھیلانے کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعلی ہے:
﴿ وَعَدَ ٱللّٰهُ ٱلذِّينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُواْ ٱلصّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱللّٰهِ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُواْ ٱلصّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ صَحَمَا ٱللّٰهِ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُواْ ٱلصّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

ان کے حق میں پیند فر مایا ہے' ان کے خوف کوامن میں بدل دے گا۔ وہ صرف میری ہی عبادت کریں گے' میرے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھیرا کیں گے۔'' (النور: 55)

چنانچے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے حصول کو اس اصول پر موقوف کر دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کا عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی دوسرے کوشریک نے تھبرایا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کا طریقہ رسول اللہ سن تینین سے سیکھنا ہے یہی کلمہ طیبہ کامفہوم اور تقاض بھی ہے۔

## 5. اطمينان قلب:

کلمہ طیبہ کا قرار کرنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے والے کواطمینان قلب اور وہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس نے ایک رب کی عبادت کوفرض قرار دیو ہوتا ہے جو اس کے دل کے ارادوں سے باخبر ہے۔ ایک بندہ مؤمن القد تعالی کی خوشنودی کے لئے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ معصیت کے کاموں سے دور رہتا ہے۔ ارشاد بار کی تعالی ہے:

﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ [الزمر: ٢٩]

''اللہ تع کی ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے جس کے گئ آ قامیں جوآ پس میں کشکش رکھتے میں اور دوسری طرف ایک غلام ہے جو پورے کا پورا ایک ہی مالک کا ہے۔ کیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی ہوسکتی ہے؟''(الزمر:29) امام این القیم رحمہ اللہ فرماتے میں:

''الله رب العزت نے (مذکورہ بالا آیت میں) مشرک اور موحدان ن کی مثال بیان فرمائی ہے کہ مشرک انسان اس غلام کی مانند ہے جوا سے چندلوگوں کی ملکیت میں ہے جو جھگڑ الو'اختلاف کرنے والے اور بداخلاق ہیں۔ چنانچے مشرک انسان جب بہت سے مختلف الہوں کی عباوت کرتا ہے تو اسے اس غلام کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے جو بہت سے آقاؤں کی ملکیت میں ہے' وہ سب چاہتے ہیں کہ غلام ان کی خدمت کرے لیکن غلام کے لئے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ان سب کوخوش کر سکے۔اس کے برعکس موحد شخص جب ایک اللہ تعالیٰ کی عبودت کرتا ہے تو اس کی مثال اس غلام کی طرح ہے جوا یک شخص کی ملکیت ہے۔اس کی سپر داری میں ہے وہ اپنے آتا کے مقاصد اور اے خوش رکھنے کے ذرائع سے واقف ہے تواس لحاظ ہے وہ غلام پرسکون ہے۔ وہ متعد دلوگوں کے مقاصد کی پیمیل میں الجھا ہوانہیں ہے' وہ کسی اختلاف کا شکارنہیں ۔ اس لئے کہ اس کا مالک ایک ہے اور پھریہ کہ مالک اس پر شفقت کرتا ہے' مروت کے ساتھ پیش بھی آتا ہے اور اے اپنے ضروری کاموں میں نہایت عمدہ اخلاق کے ساتھ لگائے رکھتا ہے۔ فیصلہ کیجئے کہ کیا بیر دونوں غلام مساوی میں؟'' (اعلام الموقعین 1:197)

## 6. رفعتول كاسبب:

کلمه طیبه کا قرار کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بلندیاں اور رفعتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ حُنَفَآءَ بِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦۚ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَزَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تُهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١]

''اللَّد تق لي كي توحيد كا عقيده ركھوَسي كواس كا شريك نه گفهراؤ اور جو َوني اللَّه كا شريك تھبرا تا ہے تو اس کی مثال اس طرح ہے ہے جیسے وہ آ سان ہے گر پڑے پھراہے پرندے اچک لیس یا تیز ہواا ہے کی دور دراز جگہ پر پھینک دے۔' (الحج: 31)

علامه ابن القیم رحمه الله ایمان اور تو حید کوعلو مرتبت و سعت اور شرف کی بناء پر آسان ہے تشبیہ دیتے ہیں'جس کی طرف ایمان اور تو حید کو چڑ ھنا اور اتر نا ہوتا ہے۔ آسان ہے زمین کی جانب اس کا نزول ہوتا ہے اور زمین ہے آ سان کی جانب اس کا چڑھنا ہوتا ہے اور جو خض ایمان اورتو حید کی دولت ہےمحروم ہےاس کی مثال استخص جیسی ہے جوآ سان کی بلندی ہے ً ر كرامفل السافلين كے حوالے ہوتا ہے۔ جہاں اسے انتہائی تكلیف اور دردوالم كا سامنہ ہوتا ہے '

جوتسلسل کے ساتھ اس کا احاطہ کئے رہتے ہیں۔ نیز ایمان اور تو حید کی دولت سےمحروم شخص کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جن کے اعضاء (بلندی پر ) ٹکڑے ٹکڑے ہوجاتے ہیں کوئی کہیں گرتا ہے اور کوئی کہیں۔ ان کا گرنا ان شیاطین کا مرہون منت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔وہ ایمان کی دولت ہے محروم لوگوں کو فضا میں شدت کے ساتھ الٹ بلیٹ کرتے ہوئے ہلاکت آ فرینیوں کے سپر دکر دیتے ہیں نیز ایمان اور تو حید ہےمحروم شخص کی مثال اس آندھی کی طرح ہے جواسے دور دراز جگہ میں کھینک دیتی ہے۔حقیقت میں اس کی خواہش نفس ہی اسے اسفل السافلین میں پہنچانے اور بلندیوں ہے دورکرنے کاسبب ہے۔

## 7. جان و مال کے تحفظ کی ضمانت:

کلمه طبیبه کا قرار کرنے والے کی جان مال اور عزت محفوظ ہوجاتی ہے۔ارشا دنبوی ہے: ((أُمِوْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلَّهُ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَ هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا.))

د مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں جب تک کہ وہ کلمہ تو حید کا اقرار نہ کریں۔اور جب انہوں نے کلمہ تو حید کا اقرار کرلیا تو میری طرف سے ان کی جانیں اوران کے اموال محفوظ ہو گئے ۔'' ( بخاری )

یعنی جان و مال کی حفاظت کے لئے لا زمی شرط پیہ ہے کہ کلمہ طبیبہ کی گواہی دی جائے اوراس یرا پیان بھی رکھا جائے ۔الا بحقھا کی شرح میں احادیث اور کتبِ فقہ میں طویل بحث موجود ہے مگرحق کے ساتھ قتل کی تین صورتیں مشہور ہیں جوالک حدیث میں واضح طور پر مٰدکور ہیں۔ 1. عد أقتل كرنے والا \_2. مرتد ہونے والا \_3. شادى شدہ زانی \_

# خلاصه كلام

اللہ تبارک و تعالی نے بی نوع انسان کواس دنیا میں بھیجا' تو اس کی رہنمائی کے لئے انبیاء و
رسل بھی مبعوث فرمائے۔ تمام ابنیاء کی تعلیمات کا کلمہ اقب لا الله الله الله ہی رہا۔ آخر میں مجمد
منظیظ کو قیامت تک کے لئے خاتم النہین بنا کر مبعوث فرمایا تو کلمہ طیبہ (رکلا إِلَا اللّٰه الله الله الله الله میں داخل ہونے کی تنجی بنا دیا گیا۔ جو محض اس کلمہ کوصد ق دل
سے پڑھتا اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس پڑمل بھی کرتا ہے' اس کے جان و مال کی صانت
دے دی جاتی ہے اور اس کے اعمال کا حساب اللہ کے ذمے چھوڑ ویا جاتا ہے۔ گویا اس کلمہ کو
بڑھنے والا دائرہ اسلام میں داخل ہوجاتا ہے' اس کا اسلام قبول کرلیا جاتا ہے۔

محض تشریح وتوضیح کے لئے کلمہ طیبہ کا دوحصوں میں مطالعہ کیا گیا ورنہ کلمہ توایک ہی ہے جس کا اقرار کتے بغیر دائر ہ اسلام میں داخلہ ممکن نہیں ۔اسے پڑھنے والے ایک بہترین اُمت کے افراد ہیں جومسلمان کہلاتے ہیں'اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کا نام دین اسلام رکھااور اس نام کو پہند فرمایا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَنَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣]

''آج میں نے تمہارے دین کوتمہارے لئے کمل کر دیا ہے اورا پنی نعت تم پرتمام کر دی ہے اورتمہارے لئے اسلام کوتمہارے دین کی حیثیت سے قبول کرلیا ہے۔'' (المائدہ: 3)

اس دین کونہ ماننے والوں کے کفر میں تو کوئی شک نہیں اس دین میں کمی بیشی کرنے والوں یا اس میں کسی اورازم کوشامل کرنے والوں کو بھی سراسر خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔للہذا کلمہ شہادت کوشعور کے ساتھ پڑھیں 'سمجھیں اوراس پڑمل بھی کریں۔





اللہ کالا کھلا کھ شکر ہے کہ اس کی توفیق ہے کتاب مکمل ہور ہی ہے۔ کتاب میں اگر کوئی خوبی ہےتو وہ اللہ کی توفیق ہے اور اگر کوئی کمی ہےتو وہ میری کم علمی ہے۔ میری پوری کوشش رہی ہے کہ کہ طیبہ کے معانی ومفہوم اس طرح بیان ہوں کہ عام قاری بھی انہیں اچھی طرح سمجھ لے اور اللہ اور اس کے رسول مثل الشیاع کی شان اس طرح بیان ہو کہ خالق ومخلوق کا فرق واضح ہوجائے۔ اللہ اور اس کے رسول مثل الشیاع کی شان اس طرح بیان ہو کہ خالق ومخلوق کا فرق واضح ہوجائے۔

اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے کے لئے تو سات سمندوں کا پانی روشنائی بن جائے اور تمام مخلوق اس کی حمد و شاء لکھنے لگ جائے اور پیٹل بار بار ہوتو بھی اس کی شان بیان نہ ہو پائے 'چہ جائے کہ یہ چنداوراق \_رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْظِمْ کی شان کا بھی یہی عالم ہے۔ چودہ سوسال ہے آپ کی سیرت پرکتب کھی جارہی ہیں اور کھی جاتی رہیں گی لیکن پھر بھی آپ کی سیرت اور شان بیان کر نے سے کوئی نہ کوئی پہلوتشندرہ جاتا ہے۔

میری کوشش کامحور بیر ہا ہے کہ قاری کلمہ طیبہ کوشعور کے ساتھ سمجھ جائے۔ اہل مکہ نے اس کلمہ کی حقیقت کو جان لیا تھا'اس لئے انہوں نے اسے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ہم اس کلمہ کو پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن بھی سوچنے کی زحت گوارانہیں کرتے کہ ہم نے پڑھا کیا ہے! اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اُمید ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد شعور کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھنے کوا پنا شعار بنائیں گے۔

اس كتاب كو يڑھنے كے بعد اگر كسى ايك شخص نے بھى كلم طيب كوشعور كے ساتھ جان ليا تو يل سمجھوں گا كہ اپنے مقصد يل كامياب ہو گيا ہوں ۔ كوشش كريں كہ وہ شخص آپ ہى ہوں ۔ وَآلِيهِ وَ آلِيهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِيهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ .

کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ''لا اللہ الا اللہ'' تو حید کے دواہم مضامین پر مشممل ہے۔ پہلا نفی اور دوسرا اثبات میں ہے۔ نفی سے مراد ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواتمام مخلوق سے الوہیت کی صفات کی نفی کی جائے اور اثبات سے مراد ہیہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے الوہیت کو جائیہ دواہم باتوں جائیہ کیا جائے کہ وہی معبود برحق ہے۔ کلمہ کا دوسرا حصہ ''مجھر رسول اللہ'' بھی دواہم باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی '' اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے کی گواہی دیا'' اور دوسری'' رسول اللہ مُنافِقاً لم

قریش مکہ نے کلمہ طیبہ پرغور وفکر کرلیا تھا'اس لئے انہوں نے اس کلمہ کو پڑھنے ہے انکار کر دیا تھا کہ بیکلمہ ان کی سرداریاں ختم کردے گا۔ ہم ہرروز بیسیوں مرتبہ اس کلمہ کو پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی 'اس لئے کہ ہم اس کلمہ پرغور وفکر نہیں کرتے۔

اس دنیا میں رہتے ہوئے عبادت کس کی کرنی ہے؟ اور کس طرح کرنی ہے؟ کتاب ھذا میں انہی دوبالوں کی وضاحت کی گئی ہے۔

ممکن ہے مخضر کتاب اس بات کی یا در ہائی کا سبب بن جائے کہ ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کررہے ہیں؟ یقین جائے اگر آپ نے اس نقطہ کو پالیا تو آپ کی دنیاو آخرت سنور جائے گی۔



مركبة تهياب النيسكر هرع شارع القاسمية الثارجية

فون: 06 574 6063 كاس: 06 574 6063

